



تصنیف اس وسر اس اس اس

ف الهومة من الماياكات. في الهور-كراجي - ياكنان لاهور-كراجي - ياكنان

### جمله حقوق تجق ناترمحفوظ ہیں

نام كتاب : اسلامي عبادات اورجد يدسائنس

سعادت تاليف : ايس ايم نور

أشر ضياء القرآن يبلي كيشنز

کپیوڑکوڈ : FM48

اشاعت : ستبر2009ء

تعداد : ایک ہزار

قیت : -/160 رونیے

ملنے کے پتے



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com



MC Chais Sullar



ML Awais Sultan

Madina Liabrary Group On Whastapp For Any Book In Pdf Contact +923139319528

# حَامِلًا وَ مُصَلِّياً

بنام رتِ ذوالمِنن، بنام رتِ کريم وي به مالکِ مطلق وي عفور و رجيم بخق بادي کون و مکال رسول کريم مانهايم وي بين شافع روز جزاروف ورجيم مانهايم

(نور)

الثيبياه

اُن خوش نصیبوں کے نام

ٱلنوين هُم فِي صَلاتِهِم خَشِعُون ﴿

جوا پی نمازوں میں خنثوع وخضوع اختیار کرتے ہیں۔

(المؤمنون:2)

# بیکتاب کل جارابواب برشمنل ہے

| ل | و | اب! |  |
|---|---|-----|--|
|   |   |     |  |
|   |   |     |  |

تمازاور جديد سائنس .....

#### إبدوم

روزه اور جدید سائنس

### بابسوم

ذكر جلى (لساني) اورجد بدسائنس

### باب جہارم

ذ کر حقی اور جدید سائنس ....... 139

#### حرف آغاز

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اولا و احوا والصلوة والسلام على رسوله محمد واله دائما و سرمدا (اول وآخرالله رب العالمين كي حمر ب اور حضرت محمد الله الله الله رب العالمين كي حمر ب اور حضرت محمد الله الله الله رب العزت كاب بايال فضل وكرم اور لطف واحمان ب جس في كم ترين بند سائلة رين كام ليت موت بركاب مرتب كرني كاتوفي بخش والموعظة المحسنة ارشادر بانى ب كه المحمدة والموعظة المحسنة ارشادر بانى ب كراست كى طرف حكمت اور في حت كرماته و الحيال المحمدة و الموعظة المحسنة سي وعوت و يحين و سي كراست كى طرف حكمت اور في حت كرماته و الحيال المحمدة و الموعظة المحسنة سي وعوت و يحين و المواسدة و المواسدة

ہے بیہ ارے لیے بالکل ایک نئی جہت ہے کیونکہ ہم نے تو آج تک نماز کو ظاہری فوائد و محاس سے قطع نظر بصرف ایک وین فریضه بی سمجها حالانکه اس میں بے شارروحانی ، جسمانی اور نفسیاتی فوائد بھی بنہاں ہیں'۔

قارئین کرام! اس بات کی تصدیق و توثیق یول ہوئی کہرائے عامہ جانے کے بعد اور عوامی دلچیں کے بیش نظر جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے استفادہ کے لیے ہم نے اس کو ملک کے کثیر الاشاعت اخبارات میں پیش کیا تو کم وبیش تمام اخبارات وجرا کدنے اے تربیحی بنیادوں پرنمایاں جگہ دی مگران مضامین کے حصہ اول کوجس میں قرآن وحدیث ہے مستنبط اہمیت وفضائل بیان کئے مجتے ہیں کسی نے بھی جگدندوی بلکہ صرف جدید سائنس کے نام سے بیش کیے سی محقیقی مواد کوہی اینے اخبارات وجرائد کی زینت بنایا اور جب راقم الحروف نے ال يراعتراض كيا توجواب ملاكه ميموادوقنا فو قنا چھپتار ہتاہے 'اى بات نے ناچيز كے شوق كو مهميزكياجس كي نتيج ميل" روزه اورجد بدسائنس"، "ذكرلساني اورجد بدسائنس" اور"ذكر حفي اورجد بدسائنس 'کےموضوع برطبع آزمائی کرتے ہوئے شائفین سے داد تحسین یائی ہے۔ آخر برمين جناب قبله حفيظ البركات شاه صاحب مدخله العالى كاانتهائي مشكور وممنون اور احسان مند بهول كه جنهول نے احتر كوريا عزاز بخشا كه ريكتاب ضياء القرآن پېلى كيشنز كى طرف سے بیل مرتبہ مارکیٹ میں آئی۔جس میں انہوں نے جاروں مضامین کو' اسلامی عبادات اور جدیدسائن 'کتام سے جارابواب کی صورت میں پیش کیا ہے۔

دعائب كدالله رب العزب ال كاوش كواين بارگاه صديت مين سند قبوليت عطا فرمات ہوے اسے میرے لیے، میرے والدین کر مین اور کتاب کی تالیف سے طباعت وتقتیم تک كمتام مراحل مين دام ورم قدم سخفياكى بعى طرح مدم واوثت كرن والدجمله متغلقان سب کے لیے توشدا خرت ووسیلہ مغفرت بنلہے ال سے اسینے اور اسیے حبیب کریم مالتا التياني كاقرب ورضاعطا فرمائ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کومستنفید فرمائے اور صدقہ جاربيه بنائية \_ أين ثم أمين بجاه الني الامين الله البيام طالب دعا <u> برال 2</u>009ء

احقرالانام اليسايم نور

#### باب اول منماز اورجد بدسائنس، فلمرسن منارسن فلمرسن (حصیراول)

| صفحة نمبر | عنوانات                                 | تمبرشار |
|-----------|-----------------------------------------|---------|
| 18        | توجه طلب                                | 1       |
| 20        | نماز کی عظمت واہمیت اور اس کا امتیاز    | 2       |
| 22        | فرائض اسلام میں نماز کا مقام            | 3       |
| 22        | الله كا قول نبيس بدلتا                  | 4       |
| 22        | انضل ترین عمل                           | 5       |
| 23        | پانچ مرتبه شل<br>پانچ مرتبه شل          | 6       |
| 23        | نماز گنا ہوں کا کفارہ                   | 7 .     |
| 23        | فرشنول کی کواہی                         | 8       |
| 24        | نمازی کے گناہ خٹک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں | 9       |
| 25        | شكيال مناهول كولے جاتى ہيں              | 10      |
| 25        | نمازے روزی میں برکت                     | 11      |
| 26        | نماز بار يوں سے بحاتی ہے                | 12      |
| 27        | حقیقی نماز                              | 13      |
| 27        | تمازادردبیرارائی                        |         |

| - 28 | فرض نمازوں کےعلاوہ نفلی نمازوں کی فضیلت | 15 |
|------|-----------------------------------------|----|
| 30   | نماز اور عالم برزخ                      | 16 |
| 30   | ایک بچی کوخواب میں دیکھنا               | 17 |
| 30   | حضرت جنيد بغدادي رضي اللهءنه            | 18 |
| 31   | نماز، دین اسلام کاشعار                  | 19 |
| 32   | تارک نماز کی سزا                        | 20 |
| 35   | تسابل نماز پر بکژ                       | 21 |

# (حصه دوم)

| اوقات نماز اورجد بدسائنس | 22                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                          | 23                                                                     |
| ظهر                      | 24                                                                     |
| ) as                     | 25                                                                     |
| مغرب                     | 26                                                                     |
| عشاء                     | 27                                                                     |
| یا بندی اور بلاننگ       | 28                                                                     |
| وضواور سائتس *           | . 29                                                                   |
| <i>پاقے دھو</i> نا       | 30                                                                     |
| كل كريا                  | 31                                                                     |
| ناك ين يانى دارى         | 32                                                                     |
|                          | نجر<br>عصر<br>مغرب<br>عشاء<br>عشاء<br>بابندی ادر بلانگ<br>ومواور سائنس |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 46                                         | چېره دهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33          |
| 47                                         | تهنیوں تک ہاتھ دھونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34          |
| 47                                         | سركاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35          |
| 48                                         | کا نوں کا مسح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36          |
| 48                                         | مردن کامسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37          |
| 50                                         | ب <b>ا</b> وُل دهونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38          |
| 50                                         | وضواجيمي صحت كالبهترين نسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39          |
| 51                                         | استقبال قبله كي حكمتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40          |
| 52                                         | ارکان نماز کی سائنسی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41          |
| 52                                         | نیت با ندهنا اور ہاتھوں کا کا نوں تک اٹھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42          |
| 53                                         | تيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43          |
| 55                                         | دائيس باتھ كو بائيس ہاتھ برركھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44          |
| 55                                         | (i) عورتیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45          |
| 56                                         | (ii) مرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46          |
| 56                                         | ركوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 47          |
| 58                                         | سجيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48          |
| 61                                         | (i) مجده اورسرکی ورزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49          |
| 63                                         | (ii) مورتول کا سجده اور خوبصورتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50          |
| 63                                         | (iii) مجده اور شیل پینتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51          |
| 64                                         | (iv) سجده اور جمریول سے بچاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52          |
| and great the profit of the great profits. | Construction for the property of the first term of the construction of the constructio |             |

| <del></del> |                                    | <u>'</u>        |
|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 64          | قومه<br>ا                          | <sub>.</sub> 53 |
| 65          | تعود                               | 54              |
| 66          | سلام                               | 55              |
| 66          | نمازاورصحت                         | 56              |
| 67          | نماز اور فزیوتقرایی                | 57              |
| 68          | تماز اور بوگا                      | 58              |
| 69          | نماز ہے نفسیاتی علاج               | 59              |
| 72          | تماز اور'' رے کی''                 | 60              |
| 74          | نماز اور مراقبه                    | 61              |
| 75          | مراقبه کے نفسیاتی اور جسمانی فوائد | 62              |
| 77          | منالح                              | 63              |

الله مرسيدة المراقط سيدة المكتب عبد المراقع المراقع المراقع المراقع التنافي المراقع التنافي المراقع والمراقع و

# باب دوم "روزه اورجد بدسائنس" فلم المسري فلم المسري المسري

| صفحتمبر | عنوانات                                 | تمبرشار |
|---------|-----------------------------------------|---------|
| 80      | روزه اور جدید سائنس                     | 1       |
| 82      | روزہ تاریخ اور مذاہب عالم کے آئینے میں  | 2       |
| 82      | قدیم مصری اور روزه                      | 3       |
| 82      | ہندو                                    | 4       |
| 83      | بهود                                    | 5       |
| 83      | عيسائي                                  | 6       |
| 83      | جسم انسانی ایک حیاتیاتی مشین            | 7       |
| 84      | جسمانی پاکیزگ                           | (1)     |
| 85      | جسم کی قوت مدّ بره                      | 8       |
| 85      | دل پرمثبت اثرات اور دل کے دورے سے بیجاؤ | 9       |
| 87      | جسم اور د ماغ بیس ہم آ ہنگی             | 10      |
| 87      | تازه خوان بنتا                          | 11      |
| 88      | خون کے خلیات                            | 12      |
| 88      | حواكِ خسبه يرروز ب كاارُّ               | 13      |
| 89      | روزے کا اثر زبان پر                     | 14      |
| 89      | نظام انهضام اورجكر يرشبت الرابت         | 15      |
| 90      | معده اورآ شوّل پراڑ                     | 16      |

|     | ·                                   | <del> </del> |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| 90  | يهييه رو الى مفائي                  | 17           |
| 91  | مرکے در دین افاقتہ                  | 18           |
| 91  | مردے اور مثانے کی بیار یوں میں شفاء | 19           |
| 91  | روزه ادر شوگر کا مرض                | 20           |
| 92  | روز ه اور کینسر کی روک تھام         | 21           |
| 92  | بچوں کے امراض سے چھٹکارا            | 22           |
| 92  | اخلاقی پا کیزگی                     | (11)         |
| 93  | اصلاحنفس                            | 23           |
| 93  | محرخیزی اوررزق میں برکت             | 24           |
| 94  | قرآن جبی                            | 25           |
| 94  | قوت ارادی میں اضافہ                 | 26           |
| 95  | دوسروں کے دکھ در دکا احساس          | 27           |
| 96  | نفسیاتی امراض                       | 28           |
| 96  | اعصابي نظام ميس توازن               | 29           |
| 97  | تازگی کا احساس                      | 30           |
| 97  | روحانی یا کیزگی                     | (111)        |
| 98  | رورح کی غذا                         | 31           |
| 99  | روح کی تسکین                        | 32           |
| 99  | وصول الحالله                        | 33           |
| 100 | روزب کا اصلی مقصد                   | . 34         |
| 100 | روز والله کے لئے                    | 35           |
| 102 | كل وفي روحاميت                      | 36           |
| 103 | <b>آلیات</b>                        | 37           |

# باب سوم ' ذکر جلی (لسانی) اور جدید سائنس' فهرست مضامین مصله اق

| 105 | فضيلت ذكر                             | 1 |
|-----|---------------------------------------|---|
| 109 | ضرورت وابميت ذكر                      | 2 |
| 112 | ذ کراورار تکاز توجه                   | 3 |
| 113 | ار نكازِ نوجهاور علم نفسيات           | 4 |
| 113 | (۱) د ماغی نخاعی نظام                 |   |
| 115 | (ب) تائىدى عصبى نظام                  |   |
| 117 | " طب نفسی جسمی "ایک جدید طریقنه اعلاج | 5 |
| 118 | " طب نفسی شمی ''احادیث دا قوال        | 6 |
| 120 | نفساتی پیچید گی اورسرطان              | 7 |
| 120 | جسم برذ ہن کے جیرت انگیز اثرات        | 8 |
| 122 | ارتكازتوجدادر باربول سے چھنكارا       | 9 |

#### حصه دوم

|   | 124 | ذكر كے مثبت اثرات ہمارى روح پر | 10 |
|---|-----|--------------------------------|----|
|   | 125 | أورا(Aura)                     | 11 |
|   | 126 | روح                            | 12 |
|   | 127 | ونيائير                        | 13 |
| 1 | 129 | فلسفهٔ ذکرودُعا ،              | 14 |

باب چېارم فېرست سميت صفح نمبر ۱۹ ساير ملاحظه فرما کيل ۱۶

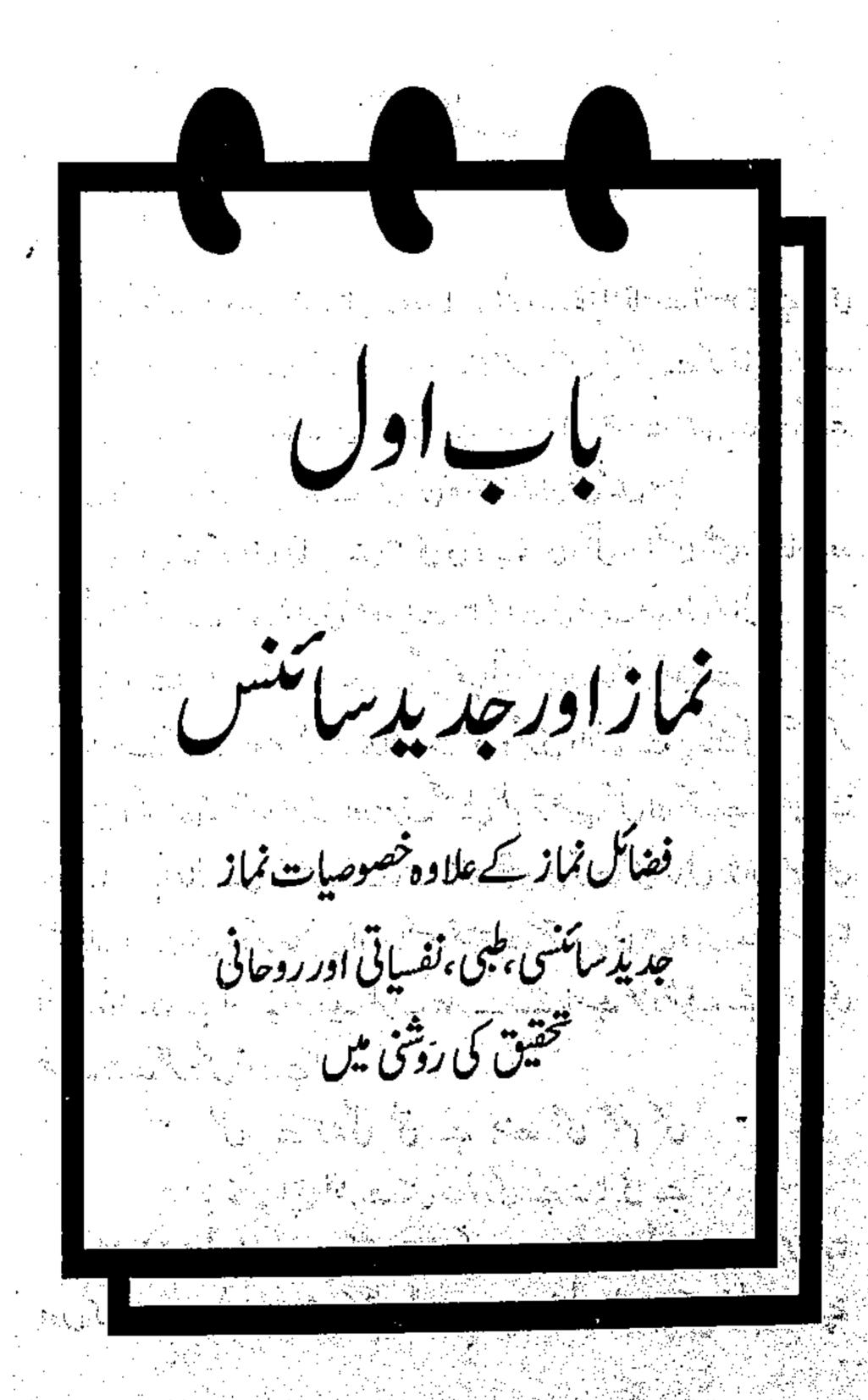

# توجهطلب

ال كتاب كا اولين مقصدِ تاليف، رضائے اللى اور ثانيا اقامت الصلوة ہے۔ اى لئے قاری كو ال بات ہے آگاہ كرنے كى عاجزانہ كوشش كى گئى ہے كہ نماز نہ صرف بزاروں دينى فضائل و بركات كى باعث ہے بلكہ نمازى حضرات الى ہے ان گنت دنياوى فوائد ہے بھى مستفيد ہوتے ہیں جن كا انہيں گمان بھى نہيں ہوتا۔ يہى وجہ ہے كہ اس كتاب ميں قارى كى توجہ نہ ہى، عقلى، سائنسى، طبى، روحانى اور

یکی وجہ ہے کہ اس کتاب میں قاری کی توجہ ذہبی، عملی، سائنس، طبی، روحاتی اور
نفیاتی نقط نظر سے اجمالاً نماز کی خصوصیات و تا نیرات کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔
یادر ہے! آئندہ صفحات میں دی گئی نفیاتی، طبی اور سائنسی تحقیقات سے یہ ہرگز
نہ سمجھا جائے کہ ہم احکام الہید کو خدانخواستہ عقلی و فکری دلائل سے پر کھنے کی کوشش کر
رہے ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف تحصیلِ علم، ترغیب عمل اور تقویت ایمان ہے
تاکہ ہمارے اعمال میں اخلاص کے ساتھ ساتھ یقین کی قوت بھی شامل ہو اور ہم جان
سکیس کہ بلاشبہ جہاں پر آگر سائنس اور سائنسی تحقیقات ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اسلام کا
ابھی آغاز ہوتا ہے اور یہ آگر ایک طرف ہمارے لئے باعث عزو شرف ہے تو دوسری
طرف دعوت فکر وعمل بھی ہے کہ

میں ہیں ہے جنت بھی جہنم بھی ہیں ہے منت بھی جہنم بھی ہیں ہے بنا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے البنا میں ذاتی طور پر اپنے محترم قاری کی خدمت میں انتہائی مودیانہ التاس کرتا ہوں کہ ازراہ مہریانی نماز رہنگانہ کو تھم البی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے ہوں کہ ازراہ مہریانی نماز رہنگانہ کو تھم البی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے

کئے ڈرابعہ نجات مانتے اور جانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں ایک ضابطے اور منشور کی طرح داخل کرلیں اور تا حیات اس پرتخی سے کاربندر ہیں۔
مرکثی نے کر دیئے دھند لے نفوش بندگی
آؤسجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں

دعاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالصتاً اپنی رضا جوئی کے لئے نماز ، بنجگانہ بہنیت اخلاص وحضور قلب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش حسنہ کو اپنی بارگاہ اقدی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے ہوئے اس کوشش کو ہمارے کے توشئہ آخرت بنا دے۔

آمين ثم آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم

احقر العباد اليس ـ ايم \_ تور غفراللدله عفی عنه و عافاهٔ کان الله له عوضاعن کل شی ايريل 2006ء لا مور

الله مران السفاك حببك وحب محييبك وحب محييبك المكت من المحترم ولحب من المحترب من المحترب

# بسم اللدالرمن الرجيم

# نماز كى عظمت واہمیت اوراس كاامتیاز

ابنیاء کرام علیم السلام اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کمالات واحبانات اور اس کی توحید کے بارے میں جو کچھ بتلاتے ہیں اس کو مان لینے اور اس پر ایمان لے آئے کا پہلا قدرتی اور بالکل فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے حضور مین اپنی بندگی وجی جی اور عاجزی و انتماری کا اظہار کر کے اس کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کی یاد سے اپنے قلب و روح کے لئے نور اور سرور کا سرمایہ حاصل کرے۔ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہاس لئے ہرآسانی شریعت میں ایمان کے بحد پہلاتھم نماز ہی کا دیا ہے اور اس لئے اللہ کی نازل کی ہوئی آخری میں ایمان کے بعد پہلاتھم نماز ہی کا دیا ہے اور اس لئے اللہ کی نازل کی ہوئی آخری شریعت (شریعت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں نماز کے شرائط و ارکان اور سنن و آداب اور اس طرح اس کے مفسدات و مکروہات وغیرہ کے بیان کا اتنا ابتمام کیا گیا ہے اور اس کو اتی اہمیت دی گئی ہے۔ جو اس کے علاوہ کی اور عباوت کونییں دی گئی۔ ہو اور اس کو اتی اہمیت دی گئی ہے۔ جو اس کے علاوہ کی اور عباوت کونییں دی گئی۔

- الله نعالى كي عظمت وكبرياني كالحساس
- ) دوسرے چندایی دعا میں اور اینے اؤکار جن سے یہ بات ظاہر ہو کہ بندہ کی بندگی اور اس کے اعمال خاص اللہ کے لئے بین اور وہ ایٹا رق بیکنو تی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی مرد عاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی مرد عاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر چکا ہے آور اپنی خاجات میں ضرف اللہ تعالیٰ بی کی طرف کر ایک کی میں خات کے اور اپنی خات کی میں خات کی خات کی میا ہے تعالیٰ بی کی میں خات کی خات کی میں خات کی خات کی خات کی خات کی میں خات کی خات کی خات کی میں خات کی خا

س) اور تیبرے چند تعظیمی افعال جیسے رکوع سجدہ وغیرہ، ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بیمیل کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت و ترغیب کا ذر بعد بنتا ہے۔

ای موضوع گفتگو کو آ کے بوھاتے ہوئے جھزت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:۔ (یہال پر نماز کی چند خصوصیات اور تاخیرات بیان کی گئی ہیں)

الل آیمان کو نفیب ہونے والے ہیں ان کی صلاحیت بیدا کرنے کا وہ خاص الل آیمان کو نفیب ہونے والے ہیں ان کی صلاحیت بیدا کرنے کا وہ خاص فررانچہ ہے۔

۲) دوم ہیر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ورحمت بے پایاں کے حصول کا وسیلہ ہے۔
 ۳) سوم ہیر کہ تماز کی حقیقت جب سی بند ہ کو حاصل ہوتی ہے اور اس کی روح پر نماز کی گیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ بندہ نور اللی کی موجوں میں ڈوب کر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ (جیسے لوہا آگ کی بھٹی میں رکھ کر صاف کیا جاتا ہے۔

۳) چہارم میرکہ نماز جب حضور قلب اور نیت صادق کے ساتھ بڑھی جائے تو غفلت اور برے خیالات سے چھٹکارا کی بہترین اور بے مثل دوا ہے۔

میجم بیرکہ نماز کو جب بوری است مسلمہ کے لئے ایک معروف اور عموی وظیفہ بنا دیا گیا تو اس کی وجب سے کفروشرک اور گمرای کی بہت ہی تباہ کن رسوم سے حفاظت کا فائدہ بھی حاصل ہوگیا اور مسلمانوں کا وہ ایسا امتیازی شعار اور دینی نشان بن گیا،جس سے کافر اور مسلم کو پہچانا جاسکتا ہے۔

۲) ششم میرکه طبیعت کوعقل کی ار جنمانی کا بابند اور اس کا تابع فرمان بنانے کی مشق کا پہنزین ذرایع نمازی ہے۔

را» (جغرت شاه ولی الگذرهمة الله علیه نشاز کی بیتهام خصوصیات و تا خیرات رسول الله صلی الله علیه وآله و کیم کے مختلف ارشادات سے اخذ کی جیں اور ہرایک کا خوالہ بھی دیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے بارے میں احادیث آئندہ صفحات میں آئیں گی ای لئے ان حوالہ جات کو حذف کر دیا گیا ہے۔)

# فرائض اسلام ميس نماز كامقام

اسلام کے فرائض اور اہمال تو بہت ہیں گر نماز کو جو مقام دیا گیا ہے اس کی وجہ سے نماز کی اہمیت بہت زیاد ہے۔ نماز کا بلند مرتبہ اس سے بمجھ لیجئے کہ دوسرے فرائض کا حکم بہیں زمین پر رہتے ہوئے دیا گیا اور نماز کے لئے خدائے پاک وحدہ لاشریک نے سے اہتمام فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرا کر عالم بالا میں عطاء فرمائی اور اسلام کے فرائض میں دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور آخرت میں منیا سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور آخرت میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی اور آخرت میں نماز کے تھیک ہونے یہ ہوئے حاب ہوگا۔ بلکہ آخرت کی کامیابی اور بامرادی کا دارو مدار نماز کے تھیک ہونے یہ ہے۔

### التدكا قول تبيس بدلتا

تحفرت أنس رضى الله عنه نے فرمایا، شب معرائ حضور تاجدار مدینه صلی الله علیه وآله وسلم پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر کم کی گئیں، یہاں تک که پانچ رہ گئیں۔ پھر آ واز دی مخی الله علیه وآله وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اورآپ صلی الله علیه وآله وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اورآپ صلی الله علیه وآله وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اورآپ صلی الله علیه وآله وسلم ہماری بات نہیں بدلتی اورآپ صلی الله علیه وآله وسلم کے لئے ان بانچ کے بدلے میں بچاس کا تواب ہے۔

# افضل ترين عمل

حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدی حاضر ہوا اور سب سے افضل عمل کے متعلق سوال کرنے لگا۔ تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ تمازے اس نے عرض کیا:

اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر نماز۔ اس نے پھرعوض کیا: اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر نماز۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر نماز۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیہ نین مرتبہ فرمایا۔ سائل نے پھرعوض کیا اس کے بعد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔

(امام احمد ، ابن حبان)

# يانج مرتنبه

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوفرماتے سنا: تنہارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہوجش میں ہوہ ہر روز پانچ مرتبہ شسل کرے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اس پر تو کی چھی میل باقی نہیں رہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہی مثال ہے بانچ نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے خطاول کومٹا دیتا ہے۔

( بخاری مسلم، ترندی ، نسائی )

### نماز گناہوں کا کفارہ

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکم نے فرمایا: پائے نمازیں اور ایک جعہ دوسرے جعہ تک درمیان ہیں ہونے والے گناہوں کے لئے گفارہ ہیں جبکہ کمیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔
گناہوں کے لئے گفارہ ہیں جبکہ کمیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔
(مسلم، تریمی)

## فرشتول کی گواہی

سیدنا ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رات کے اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آئے ہیں اور صبح اور

#### نماز

عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تہارے پاس تھے اوپر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے۔ ہیں اور جب ہم ان کے پاس مجھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ بین اور جب ہم ان کے پاس مجھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ ان کے باس مجھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے تھے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ رہے ہے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ در ہے تھے۔ ان کے باس مجھے تھے تو اس وقت بھی وہ نماڑ ہی پڑھ در ہے۔ ان کے باس میں میں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہے۔ ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہیں در بین ہم ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہم کر ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہم کر ان کر بین ہم کر ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہم کر ان کے باس مجھوڑ کر آئے ہم کر ان کر بین ہم کر بین ہم

نمازی کے گناہ خشک بیوں کی طرح جھڑتے ہیں

حضرت ابوعمان سے روایت ہے کہتے ہیں: میں حضرت سلمان فاری رفتی اللہ عنه کے ساتھ ایک درخت کے بیچے بیٹا تھا کہ آپ نے اس درخت کی ایک خٹک مٹاخ كويكر كر بلانا شروع كياحي كراس كے يت كر كتے۔ بير فرمايا: أے ابوعمان إليام يوچھو كنيل كميں نے ايا كيول كيا ہے؟ ميں نے كہا: فرمائي ! آپ نے ايا كن كے كيا ہے؟ فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بھى مير في تا تھوا فينے بن كيا تھا جبكه مين آب صلى الله عليه وآله وملم كماته ايك ورخت كي يع بيقاً عارات ملى الله عليه وآله وسلم نے درخت كى ايك ختك شاخ كو پكر كر بلاياحتى كه اس كے سيتے جور مے تو فرمایا: اے سلمان! کیاتم مجھ سے پوچھو سے بیٹی کہ میں نے ایہا کیوں کیا ہے؟ " ميس في عرض كيا تفاد يا رسول الله على الله عليه وآله وسلم آت في اليا كيول فرمايا؟ آ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: مسلمان جنب وضوكر نے تو توب اچھی طرز ہے كر سے پر یا نجول نمازی ادا کرے تو اس کے گناہ اس طرزح فرجاتے بیل جیسے میسے کرد محف اور سیآیت طاوت فرمانی: " تماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں پر اور رات کے حصول میں، بے شک نیکیان برائیوں کومٹا دیتی ہیں، بیان تھے ان کے لئے جوافیعت 

مندا مندا مندا مندا من المدر منی الله عندی روایت بیان کی گئے ہے کہ آپ
صلی الله علیه وآلہ وسلم میں حضرت امامہ رمنی الله عندی روایت بیان کی گئے ہے کہ آپ
صلی الله علیه وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک فضل خاضر ہوا۔ اس نے عرض کی کہ مجھ پر حد
عواری فررائے اس نے ایک دو مرتبہ یہ بات کی۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم متوجہ نہ
ہوئے حتی کہ نماز کھڑی ہوگی۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے
کے بعد پوچھا وہ آدی کہاں ہے اس نے کہا یا رسول الله صلی الله علیک وآلک وسلم میں
حاضر ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا یا سے جیسے
حاضر ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا یا تہ علیہ وآلہ وسلم
میری فرمایا ہمارے اور منافقوں میں تمیر فجر اور عشاء کی نماز کرتی ہے کہ وزالہ وہ ان اوقات
میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔۔۔ ن

نماز سے روزی میں برکت

کے حضور مونین کے لئے جمت اور دلیل بے گا۔ میزان عمل میں انہائی وزنی ہوگا۔
بل صراط پر سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی تنجی ہوگا۔ اس لئے کہ نماز اللہ عزو
جل کی پاکیزگ اور حمدو ثناء عظمت و کبریائی کے بیان پر قرات اور دعا پر مشتل ہے اور
اسے وقت پر ادا کرنا ہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔

(منبيه الغافلين)

نماز بیار بول سے بیجاتی ہے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کے ادا کرنے میں دس عمرہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔

- ا) دنیا اور عقبیٰ می*ں عزت و آ*بروحاصل ہوتی ہے۔
  - ۲) حصول علم ونیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے۔
    - ۳) بدن تمام بیار یوں مے محفوظ رہتا ہے۔
    - ۳) پروردگارِ عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
- ۵) عبادت اللی دعائے قبول ہونے میں جالی کی مانند ہے۔ یعنی تمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔
  - ٢) تماز قبر كى تاريكى ميس تنهائى كى رفيق (سائقى) موتى ہے۔
    - 4) نماز، نیکیوں کے پلزے کو جھکا دی ہے۔
  - ٨) حورول كے ساتھ طرح طرح كے ميوہ جات كھانے كومليس محے۔
    - ٩) نمازی مدروز محشر الله تعالی راضی موگا.
  - ۱۰) جنت کی دل پیند تغینوں کے علاوہ اللہ بتعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔

(تذكرة الوامظين)

# حقيقي نماز

ر ( کشف الحجوب)

# نمأز اور دبدارالهي

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ''الافیے'' یعنی کشادہ نہر ہے

ال میں ایک حور پی بین جو زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ یہ موتیوں سے دل بہلاتی

رہتی ہیں۔ یہ سر ہزار فربانوں میں اللہ تعالی کی شیج کرتی رہتی ہیں۔ ان کی آواز داؤد
علیہ السلام کے لحن جیسی سین ہے اور یہ بہتی ہیں ہم ان کے لئے ہیں جو خضوع اور
خشوع کے ساتھ قلب کی حضوری سے نماز اوا کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے ایسے نمازی
گؤاہے جوار رہنت میں جگہ دول گا اور اسے ویدار سے مشرف فرماؤں گا۔ جو خضوع اور
خشوع سے نماز اوا کرتا ہے۔

یا یوں کہدلیں کہ

نشانِ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا !!! کوئی ایبا سجدہ کر کہ جبیں پر نشال رہے

# فرض نمازوں کے علاوہ تفلی نمازوں کی فضیلت

نماز اشراق:

انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور سرورِ عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور وہ آفاب بلند ہوئے تک وہیں بیشا رہا، تبنی و تقذیس بیان کرتا رہا اور اس کے بعد دور کعتیں پڑھیں تو اسے پورے جج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ان دور کعتوں کو نماز اشراق کہتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ بیان کرتے ہیں کہ جھے بچین سے نماز اشراق کا شوق تھا۔ میرامعمول تھا کہ میں نماز فجر سے فارغ ہوکر

لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّتَ سُيُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِيينَ ٥

پڑھتا تھا۔ جب آفاب بلند ہو جاتا تو میں ذوق وشوق کے ساتھ دور کعتیں پڑھتا۔ اس نماز کی برکت سے حق سخانۂ وتعالی نے بھے بے شار برکتیں عطافر ما کیں۔ اشراق کی نماز کا وقت طلوع آفاب سے بھھ دن چڑھے تک رہتا ہے۔ بعض جار رکعتیں دوسلاموں کے ساتھ بڑھتے ہیں۔

(" نمازی سب سے بوی کتاب "من:28 معنف: سیدنڈرالی)

نماز جاشت:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندنی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھے کی کہا جاتا

- جب قيامت كا دن موكا تواكي منادى نداكركا "أين الله ين كَانُوا يُلِي يُهُون صَلواة الصَّحٰى هٰذا بَابُكُمُ فَادَحُلُوهُ بِرَحْمَةِ اللهِ"

(طبرانی)

ناز اقائل:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ فرات ابوہریرہ رضی الله عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ فران کے فرمانی جو خص نماز مغرب کے بعد چھ رکعت (نوافل) پڑھے، اس طرح کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے۔

"عُلِأَنَ بِعِبَادَةِ ثِنْتِي عَشَرَةً سَنَةً"

تو تیر بارہ سال کی عبادت کے برابر ہول گے۔

(این ماجه، ترمذی)

نماز ہور:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلی اللہ کے مینے محرم کے ہیں اور علیہ وآلیہ وسلی نے فرمایا: رمضان کے بعد افضل روز سے اللہ کے مینے محرم کے ہیں اور فرض نماز وال کے بعد افضل نماز رات کی نماز (تبحد) ہے۔

(مُسلّم، ابودا وُد، ترمَدَى، نسالَى)

المعرب مغیرہ بن شغیر منی اللہ عنہ ہے زوایت ہے فرمانے ہیں؛ حضور نبی کریم مثلی اللہ علیہ والدوللم (نماز میں اتنا طویل) قیام فرمانے کہ فقدم ہائے مبارک متورم ہو جائے۔عرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی پھیلی تمام خطا میں معاف فرمادی ہیں (پیربھی آپ اس قدرعبادت فرماتے ہیں؟) فرمایا: "اَفَلَا اَکُونَ عَبْداً شَکُودًا" کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

(بخاری،مسلم،نساتی)

# نماز اورعالم برزخ

یزید بن ہارون فرماتے ہیں: میں نے ابوالعلا ابوب بن مسکین کو (مرنے کے بعد) خواب میں دیکھا اور بوجھا کہ اللہ تعالی نے تہمارے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: جھے بخش دیا۔ بوجھا کن اعمال سے؟ فرمایا: نماز اور روز ہے۔۔۔

( حتاب الروح إزامام ابن قيم رحمة الله عليد)

# ایک بچی کوخواب میں دیکھنا

یزید بن نعامہ فرماتے ہیں: ایک بڑی وبائی طاعون میں فوت ہوگئ۔ اس کے والد فی اسے خواب میں دیکھا ور پوچھا کہ آخرت کی باتیں بتاؤ۔ بولی ابا جان! ہم ایک ایک عظیم جگہ بڑئے گئے ہیں کہ جس میں علم تو ہے گرعمل پر قادر نہیں۔ لیکن تم عمل پر قادر ہو محر کے ہیں کہ جس میں علم تو ہے گرعمل پر قادر نہیں۔ لیکن تم عمل پر قادر ہو محر کے میں ہو۔ اللہ کی قتم! ایک دو تسبیحات اور ایک دو رکعتیں جو میر ہے اعمالنا ہے میں ہوں مجھے دنیا و مافیھا سے زیادہ محبوب ہیں۔

( كمّاب الروح ازامام ابن قيم رحمة الله عليه)

حضرت جنید بغدادی رضی اللد تعالی عنه

محضرت جنید بغدادی راز حضرت مجددالف ٹانی رحمۃ الله علیہ) میں ہے کہ کسی نے

حضرت جنید بغدادی رضی الله عنه کو خواب میں ویکھا تو بوجھا کہ کون ساتمل کام آیا تو

انہوں نے فرمایا: کرسحری کا اُٹھنا۔

## نماز وین اسلام کا شعار

نماز دین اسلام کا ایبا شعار ہے اور حقیقتِ ایمان سے اس کا ایبا گہراتعلق ہے کہاس کوچھوڑ دینے کے بعد آ دمی گویا کفر کی سرحد تک بہنچ جاتا ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و بیثاق ہے۔ (یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی فاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے۔) پس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کرکا فرانہ طریقہ افتیار کیا۔

. (احمد، الترفدي، ابن ماجه)

تشرتح

ان احادیث مبارکہ یا ای مضمون کی دوسری احادیث میں کفریا ملت سے خروج ای بنا پر فرمایا گیا ہے کہ نماز اسلام کی ایسی اہم نشانی اور اسلام کا ایسا خاص الخاص شعار ہے کہ اس کی حصور وینا بظاہر اس بات کی علامت ہے کہ اس مخص کو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں رہا اور اس نے اپنے آپ کو ملت اسلامیہ سے الگ کرلیا ہے۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد سعادت میں چونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی مختص مومن اور مسلمان ہونے کے بعد تارک نماز ہونا (یعنی نماز چھوڑ دینے والا) بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس دور میں کسی کا تارک نماز ہونا (یعنی نماز چھوڑ دینے والا) بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے اس دور میں کسی کا تارک نماز ہونا اس کے مسلمان نہونے کی عام اور واضح نشانی تھی۔

بے نمازی حضرات وخواتین ان سطور کو ذراغور سے پڑھیں اور بھیں کہ مندرجہ بالا احادیث سے امام احمد بن صبل رحمۃ الله علیہ اور بعض دوسرے اکابر وفت نے تو یہ سمجھا ہے کہ نماز چھوڑ دیئے ہے آدمی قطعاً کا فر اور مرتد ہوجا تا ہے اور اسمام سے اس کا كوئى تعلق نہيں رہتا۔ حتى كمرا كرزوہ إلى جال ميں مرجائے تو اس كى نماز جنازہ بھى نہيں یڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں فن ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گا۔ بہر حال اس کے احکام وہی ہوں کے جو مرتد کے ہوئے ہیں۔ کویا ان حضرات كنزديك كمى مسلمان كانماز جيور وينابت ياصليب كسامة تعدة كرت يأالله نغالي یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتائی کرنے کی ظری کا ایک عمل ہے۔ جس سے آوی قطعا کافر ہوجاتا ہے۔ خواہ اس کے عقیدے میں کوئی تید کی نہ ہوئی ہو ....الیکن دوسرے اکثر آئمہ فن کی رائے ہے کہ ترک نماز اگر جہ ایک کافرانہ عمل ہے جس کی اسلام میں کوئی مخاتش ہیں۔ لیکن اگر کئی بدیجت نے عقلت سے تماز چھوڑ دی ہے مگراس کے دل میں نماز سے انکار آور عقیدہ میں کوئی انحراف پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اگر چہ وہ دنیا وآخرت میں سخت سے سخت عذاب کامستحق ہے لیکن اسلام ہے اورملت اسلاميه سے اس كاتعلق بالكل ثوث بيس كيا ہے اور اس برمرتد كے احكام جارى مبین ہوں گے۔ ان خفرات کے زویک ترک تماز کو جو گفر کیا جمیا ہے اس کا مطلب كافرائه لل بين اور ال كناه كي اختالي شدت اور خيافت ظاهر كرف ي الدار بیان اختیار کیا میا ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح من معزدوا یا غذا کے لئے میہ دیا

الله تعالى في دوز خيول كا ذكر كرية تي يوسي فربايا ہے: مَا يَسْلَكُكُمُ فَانْسِعَنَ ﴿ قَالُوا لَهُ مَلْكُ مِنَ الْمُعَدِّنَةِ ﴿ وَانْهُ لِلْعُومُ وَانْهُ لَكُومُ وَ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنّا كَفُومُن مُعَالَّهُمَا بِوَفِينَ ﴾ المُسْكِينَ ﴿ وَكُنّا كُفُومُن مُعَالَّهُمَا بِوَفِينَ ﴾ "مهيل دوزت مي كي نے والا ، دو ايس كے كرزم فرادى نيس تے اور يم مكين کوکھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے۔'' (الدیژ:۲۲ تا ۲۵)

طبرانی سے روایت ہے کہ

''جس میں امانت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں اور جس کی طہارت (لیمنی وضو وغیرہ) نہ ہواس کی نماز نہیں اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں دین میں نماز کا مقام ایسے ہے جیسے بدن میں سرکا مقام ہے''۔

(الحديث)

اللدرب العزت نے فرمایا ہے کہ

قَحَلَفَ مِنْ بَعْرِهِمُ خَلَقُ اَضَاعُوا الصَّلُولَا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيُّالُ إِلَا مَنْ تَابَ

" پیں ان کے جانشین ہوئے برے لوگ۔ انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کی پیروی کی، وہ جلدی "غین" ( یعنی شدید عذاب ) سے ملیں گے۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کی،

(مريم:۹۹)

قرآن عيم مين أيك اور جگه ارشادر باني ہے:

لِيَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تُلْهِكُمُ آمُوَ الْكُمْ وَلا ٓ اَوُلادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ ۗ وَ

مَنْ يَغْعَلُ ذَٰ لِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْخِيرُونَ ٥

'' اے ایمان والو! تہمیں تنہارے مال اور اولا و الله کی یاد سے غافل نه کردیں اور

جوالیا کرے گا، وہی خسارہ یانے والے ہیں۔''

(المنافقون:٩)

مفسرین کرام کی ایک جماعت اس آیت کریمہ کی تفییر میں بیرنرماتی ہے کہ اس آیت میں ذکر اللہ ہے مراد بانچ نمازیں ہیں۔ جو تحض نماز کے وقت میں ایپے مال لیمن کاروبار، دستکاری یا ادلاد میں مشغول رہا وہ خسارہ پانے والے ہیں۔اس لئے حضور نبی تحریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"سب سے پہلے بندے کا قیامت کے دن جس عمل کا محاسبہ ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ نماز رہا اور کامران رہا اور اگر اس میں کمی کی تو نا مراد رہا اور خسارہ میں گھرا۔" خسارہ میں گھرا۔"

(الحديث)

نماز ہی کے بارے میں تیسویں پارے میں نمازیوں کو ان الفاظ میں تنبیہہ کی گئی ہے کہ:

فَوَیُلْ لِلْمُصَلِّیْنَ فِی الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ فَی '' پس خرالی ہے ان نمازیوں کے لئے جواپی نمازوں سے عافل ہیں'۔ (مامون: ۸-۵)

حضورصلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

" بیروہ لوگ ہیں جونمازوں میں ان کے اوقات سے دیر کرتے ہیں"۔ مند احمد میں جید سند کے ساتھ طبرانی صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ

"جس نے نماز کی حفاظت کی لیعنی ہمیشہ باجماعت وفتت پر رضائے الی کی خاطر سنت کے مطابق پڑھی تو یہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات ہوگی اور نجات ہوگی اور نجات ہوگی اور نجات ہوگی اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی، نہ اس کے لئے نور ہے نہ برہان ہے اور نہ نجات اور قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، ہامان اور الی بن خلف کے ساتھ مدیما"

تشري:

بعض علاء فرمات بیں کہ ان کے ساتھ اس کئے حشر ہوگا کہ مال میں مشغول رہ کر

نماز سے غافل ہوا تو وہ قارون کے مشابہ ہوگیا اس لئے اس کے ساتھ حشر ہوگایا اس کی مشابہ ہوگیا اب اس کے ساتھ حشر ہوگایا تجارت کی وزارت میں مشغول رہا تو ہامان سے مشابہ ہوا۔ اس کے ساتھ حشر ہوگا یا تجارت میں مشغول ہوا تو ابی بن خلف کے ساتھ مشابہ ہوا (جو مکہ مکرمہ کا ایک کا فرتا جرتھا) اس کے ساتھ حشر ہوگا۔

(بحوالهُ مكاشفة القلوب از امام غزالي ، ص ٧٢)

ایک روایت کے مطابق ایک دن شیخ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے فرمایا: "میرے پاس رات کو دو آنے والے آئے اور انہوں نے میرے ساتھ جلدی عبائی اور کہا کہ چلئے میں ان کے ساتھ چل پڑا (حتی کہ) ہم ایک لیٹے ہوئے آدی کے پاس پہنچ جب کہ دوسرا آدمی اس پر ایک پھر لے کر کھڑا ہوا تھا وہ پھر لے کر اس کے سر پردے مارتا اور اس کا سر کچلا جاتا ، پھر کڑھک جاتا پھر وہ اسے پکڑ لیتا اور اس کے واپس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر وہ ایسا ہی کرتا جیسا اس فالیس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر وہ ایسا ہی کرتا جیسا اس فالیس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر وہ ایسا ہی کرتا جیسا اس فالیس آنے تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر وہ ایسا ہی کرتا جیسا اس فی بیل بار کیا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا۔ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھے کہا :

(پھرایک مقام پر پہنچ کر) ہیں نے ان دونوں کو کہا: آج رات ہیں نے عجیب عجیب باتیں دیکھی ہیں ہم آپ کو ابھی جیب باتیں دیکھی ہیں ہم آپ کو ابھی ہتائے ہیں: پہلا آدی جس پر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس کا سرپھر سے بتائے ہیں: پہلا آدی جس پر آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس کا سرپھر سے کیلا جارہا تھا ہے وہ آدی ہے جس نے قرآن سیکھا پھر چھوڑ دیا یا بھلا دیا یا عمل نہیں کیا اور فرض نماز چھوڑ کر سوچا تا تھا ''

تسابل نماز پر پکڑ

جس نے نماز میں تساہل اور غفلت برتی اسے اللہ تعالی پندرہ سزائیں وے گا،

یانچ دنیامیں تین مرتے وقت، تین قبر میں اور تین قبر سے نکلتے وقت۔ جوسرزائیں دنیامیں دے گا وہ سے ہیں

ا) اس کی عمرے برکت ختم کر دی جائے گی۔

۲) اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی ختم کر دی جائے گی۔

۳) جومل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پچھ تواب نہیں دے گا۔

۳) اس کی دعا آسان تک اشے نہیں دی جائے گی۔

۵) نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا پچھے حصہ نہیں ہوگا۔

موت کے وقت میرزائیں دی جائیں گی

ا) ، ذلیل ہوکر مرے گا۔

۲) بھوكا مرے گا

۳) پیاسا مرے گااگر دنیا کے سمندر بھی بی جائے تو پیاس نہ بھے گی قیمد کند میں کند گ

اور قبر میں بیرزائیں دی جائیں گی

ا) اس پر تبرننگ کر دی جائے گی۔ حتی کہ اس کی پیلیاں ٹوٹ کر ایک دوسری میں سوسرت جوارگ

٢) اس كى قبر مين آگ جلائى جائے كى اور وہ دن رات انگارول پرلونے كا۔

س) اس کی قبر میں اس پر ازدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام 'شجاع

الاقرع" (ليني منجاسانب جوشديد زهريلا موتاب ) موكا ال كي أتكسيل

آگ کی ہوں گی اس کے ناخن لوہے کے ہول کے۔ ہر ناخن کی اسبائی

ایک دن کا سفر ہوگی وہ مردے سے کلام کرے گا اور کے گا:

'' بھے میرے رب نے علم دیا ہے کہ کھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں مجھے۔ '' میں میں سات

ليكرطلوع أفأب تك مارول اور تحقي نماز ضائع كرنے پرظهرے لے كرعمرتك

ماروں اور مجھے نماز ضائع کرنے برعصر سے لے کرمغرب تک ماروں اور تھے نماز ضائع كرنے برمغرب سے لے كرعشاء تك ماروں اور نماز ضائع كرنے برعشاء سے کے کر فجر تک ماروں'' اور جب وہ اسے مارے گا تووہ زمین کے اندرستر گزیک دھنس جائے گا چنانچہوہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ عذاب یا تارہے گا۔ قبرے نکلتے وقت قیامت کے میدان میں بیرمزالے کی ا) اس پر حساب میں سختی ہوگی

۲) رب تغالی غضب ناک ہوگا

٣) دوزخ مين جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کداس کے چېرے ير تنين سطري لکسي مول گي-

بهلی سطر:

اے اللہ! کے حق کو برما وکرنے والے۔ دوسري سطر:

اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص

جس طرح تونے ونیا میں اللہ نتعالیٰ کاحق بریاد کیا آج تو اللہ نتعالیٰ کی رحمت ہے مالول ہے۔

(الحديث)

ال روایت میں بندرہ بانتیں بنائی گئی ہیں مگر جن کا ذکر ہوا ہے وہ چودہ ہیں اس کے تعداد میں موافقت جیں ہوسکتا ہے کہ راوی بندر ہوس محول گئے ہوں۔ ایک اور روامیت میں ہے کہ بی اسرائیل کی ایک عورت سیدنا حضرت موی علیہ

السلام کے پاس آئی اوراس نے عرض کیا اے اللہ کے بی میں نے براسخت گناہ کیا ہے اور میں نے اللہ ہے وہ بھی کرلی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا گناہ معاف کردے اور میری توبہ قبول کرے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے زنا کیا اور بچہ جنا پھراسے قل کردیا۔ سیدنا حضرت مویٰ علیہ السلام نے فرمایا نکل جا اے بدکار کہیں آسان سے آگ نہ برس پڑے اور تیری بدیختی کی وجہ سے ہمیں بھی نہ جلا دے (لہذا وہ عورت شکتہ دل کے ساتھ وہاں سے نکلی)۔ (اس کے بعد) حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: اے مویٰ علیہ السلام! بعد) حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا: اے مویٰ علیہ السلام! بمیں بعد) حضرت جرئیل علیہ السلام آخر والی کو کیوں رد کردیا؟ اے مویٰ علیہ السلام کیا ہیں تہمہیں اس سے بھی برا (شخص) نہ بتاؤں! حضرت مویٰ علیہ السلام نے پوچھا: اے جرئیل علیہ السلام اس سے برا (شخص) کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جو نماز چھوڑ دے، تصد فرمایا: جو نماز جھوڑ دے، تصد فرمایا: جو نماز جھوڑ دے، تصد فرمایا: جو نماز جھوڑ دے، تصد فرمایا: بولی بھرکے۔

مسى كہنے والے نے سے بى كہا ہے۔

جس کی جبین ناز میں سجدہ بندگی نہیں شکل میں آدمی سہی، ایسل میں آدمی نہیں

ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حفاظت اور اس کے کمال اور ادقات کا دھیان رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے بے شک وہ تخی، کریم، مہربان، رحم کرنے والا ہے۔

( بحواله مكاشفة القلوب، ص ١٨ ١١ المام غزالى رحمة الله عليه)

جَزَى اللَّهُ عَنَّا مُحَدِّكًا إِمَّا هُوَ آهُ لُكُ

نمازا ورجد بدسائنس حصد دوم

> حضور صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا: نمازمومن کا نور ہے۔ (ابن ماجہ شریف)

حضرت ابوہر مریہ درخی اللہ تعالی عنہ کے بیب میں در دخیاجب حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں درخواست گذار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا" اٹھوا درنماز پڑھو بے شک نماز میں شفاء اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا" اٹھوا درنماز پڑھو بے شک نماز میں شفاء ہے" (ابن ماجہ شریف)

حضور صلی الله علیه واله وسلم نے حضرت بلال رضی الله دنعالی عنه سے فرمایا "اے بلال رضی الله نعالی عنه نماز قائم کرو (اذان دو) ہمیں نماز سے راحت دلاؤ" (ابوداؤ دشریف)

نبی عِنکرم صلی الله علیه والبه وسلم نے ارشاد فرمایا: ' نماز میری آئھوں کی شھنڈک بنائی گئی ہے' (مشکلوۃ شریف)

# اوقات نماز اور جدید سائنس

تقریباً ہر فدہب کے پیروکار مانتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے جسم کی غذا خوراک اور روح کی غذا عبادت الہیہ ہے۔ جس طرح ہم دن اور رات کے مختلف اوقات میں کھانا وغیرہ کھا کرجسم کی غذا کا سامان کرتے ہیں بالکل ای طرح اللہ رب العزت نے مختلف اوقات میں نمازیں فرض کر کے ہماری روح کی غذا کا اہتمام کیا ہے تا کہ جسمانی نشوونما کے ساتھ ساتھ روح بھی توت بکڑے۔

انسان طبعی طور پرمحرک جسم ہے یہ جامد اور ساکت کی ضد ہے۔ اس لئے اس کی صحت، تندرتی اور بقاء تحریک میں ہے اور نماز ای تحریک کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے معمولات زندگی اور اس کی ضروریات کو ازل سے ابدتک جانے اور پہچانے

ہوئے نماز میں اس کے لئے اوقات اور و تفے مقرر کئے ہیں۔"

نماز فجرٍ:

نماز فجر اس وفت ہوتی ہے جب رات ڈوسٹے کو ہوتی ہے اوراس وفت آدمی رات کے سکون اور آرام کے بعد اٹھتا ہے۔

می کی نماز کا بنیادی مقصد انسان کوطہارت اور صفائی کی طرف ماکل کرنا ہے آگر اس نے نماز کا وضونہ کیا مسواک نہ کی اور می کا ناشتہ کر لیا تو رات بحر جرافیم کے منہ میں پھلتے بھولتے رہنے سے بیکٹیریا کی ایک فاص نئم رات موتے وقت منہ میں بیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غذا، لعاب یا پائی کے ذریعے آندر چلی جائے تو معدے کی موزش جاتی ہے۔ ورم اور السرے خطرات برادہ جائے ہیں۔

نمازظهر:

می ہے دو پہر تک آ دی کسب معاش کے لئے سائی وکوشاں رہتا ہے ای دوران کردوغبار، دھول اورمٹی ہے اس کا واسط پڑتا رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسے زہر یلے کیمیکل ہوا کے ذریعے کھلے اعضاء چرنے اور ہاتھوں پرلگ جائے ہیں جواگر زیادہ دیر رہیں تو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی کیفیت میں جب آڈی وضو کرتا ہے تو اس پر سے تمام کثافتیں اور تکان دور ہو جاتی ہے اور اس پر سرور اور کیف کی ایک دنیا روش ہو جاتی ہے۔

سورج کی تمازت خم ہونے پر جو زوال سے شروع ہوتی ہے۔ زمین کے اندر سے ایک گیس خارج ہوتی ہے۔ یہ گیس اس قدر زہر یلی ہوتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر نہر یلی ہوتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر اثر اندا زہو جائے تو وہ شم شم کی بیار بول میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دماغی نظام اس قدر درہم برہم ہوجاتا ہے کہ آ دمی باگل بن کا گمان کرنے لگتا ہے۔ جب کوئی بندہ ذہنی طور پر عبادت میں مشغول ہوجاتا ہے تو اسے نماز کی نورانی لہریں خطرنات گیس سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب نورانی لہروں سے میز ہریلی گیس بے اثر ہوجاتی ہے۔

نمازعصر

زیین دوطرت سے چل رہی ہے ایک گردش محوری اور دوسری طولانی، زوال کے بعد زمین کی گردش میں ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ریگردش کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ریگردش کم ہوتی چلی جاتی ہے اور بھر رفتہ رفتہ ریڈوں کی دیاؤ پڑنے لگتا ہے۔ انسان، حیوان، چرند، پرند سب سے اوپر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہوجاتا ہے اور شعور مغلوب ہوجاتا ہے۔ ہر ڈی شعور انسان اس مات کو حواس کر بیات کو حیوں کرتا ہے کہ عصرے وقت اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو دہ تکان ، جینی اور اسمخلال کا نام دیتا ہے۔ یہ تکان اور اسمخلال شعوری حواس پر وہ تکان ، جاتے کی اور اسمخلال کا نام دیتا ہے۔ یہ تکان اور اسمخلال شعوری حواس پر

لاشعوری حواس کی گرفت کا بھیجہ ہوتا ہے۔عصر کی نماز شعور کو اس حد تک مضمل ہونے سے روک دیتی ہے جس سے دماغ پر خراب اثرات مرتب ہوں۔ وضو اور عصر کی نماز قائم کرنے والے بندے کے شعور میں اتنی طافت آجاتی ہے کہ وہ لاشعوری نظام کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے اور دماغ روحانی تحریکات قبول کر لیتا ہے اور اپنی روح سے قریب ہو جاتا ہے اور دماغ روحانی تحریکات قبول کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

نماز عصر کے بعد کچھ دیر ذکر ، نیج اور تخلیل کی جاتی ہے جو کہ شری تھم ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے جو کہ شری تھم ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ ان اذکار اور وظائف کی نورانی شعاعیں اور لہریں اس خطرناک اثر پر غالب آجاتی ہیں جوزمین کی حرکت سے بیدا ہوتا ہے۔

نمازمغرب

آدی عملاً اس بات کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے اور کا روبار سے اس کی اور اس کے بچول کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ وہ شکر کے جذبات سے مسرور، خوش وخرم اور پر کیف ہوجاتا ہے۔ اس کے اندر خالق کا تئات کی وہ صفات متحرک ہو جاتی ہیں، جن کے ذریعے کا تئات کی تخلیق ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پر سکون ذہن کے ساتھ مجو گفتگو ہوتا ہے تو اُس کے اندر کی روشنیال (لبری) بچوں میں براہ راست منتقل ہوتی ہیں اور ان روشنیوں سے اولاد کے دل میں مال باپ کا احترام اور وقار قائم ہوتا ہے۔ بیچ غیر ارادی طور پر مان باپ کی عبت عادت کو تیزی کے ساتھ اپ اندر جذب کرتے ہیں اور ان کے اندر مال باپ کی مجت عادت کو تیزی کے ساتھ ادا اور عشن کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔ مختصر سے کہ مغرب کی نماز صحیح طور پر پابندی کے ساتھ ادا اور عشن کا جذبہ بیدا ہوتا ہے۔ مختصر سے کہ مغرب کی نماز صحیح طور پر پابندی کے ساتھ ادا

نمازعشاء:

انسان طبعی طور پرلایی ہے۔ لہذا جب وہ کاروبار دنیا سے فارغ ہوکر کمراتا ہے

تو کھانا کھاتا ہے اور لذت حرص میں کھانا زیادہ کھالیتا ہے۔ اب اگر وہ اس کھانے کے بعد لیٹ جائے تو مہلک امراض میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فائدہ ویا ہے کہ سارا دن کا تھکا ہوا ذہن لے کر اگر سوئے گا تو بے سکون ہوگا۔ اس کو سکون نماز میں ملے گا۔

کھانے اورسکون کا تمام نظام نماز کے ذریعے بہترین ہوجاتا ہے اور پھر جب یہ نماز پڑھنے کے بعد سوئے گا تو جس طرح صبح الحصتے ہی فجر کی نماز کی ورزش کی تو ای طرح سوتے وقت عشاء کی نماز کی مکمل اور طویل و رزش اس کوسکون اور آرام کی نمیند سلائے گی۔

اب تو ماہرین سونے سے قبل ہلکی ورزش پر زورو دیتے ہیں اور خود ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز سے بڑھ کرسوتے وقت کی کوئی بہتر ورزش نہیں۔

(بحواله ' تماز'' ازشس الدين عظيمي )

## بإبندى اور بلاننگ

نماز پڑھنے میں اوسطاً صرف 15 تا 20منٹ کلتے ہیں۔ اس طرح از خود غیر شعوری طور پر انسان کو وفت کی پابندی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وفت کی قبت معلوم ہوتی ہو اور دو نماز ول کے درمیان جو وقفہ نمازی کو ملتا ہے اس میں اس کو کیا کام انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کا پروگرام ذہن میں مرتب کر لیتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی نہایت پاکیزہ اور منظم بنتی جاتی ہے۔

وضوا ورسائنس

سائنسی تجربات سے یہ بات ثابت ہو پی ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور انسانی زندگی ایک برقی نظام کے شخت روال دوال ہے۔ انسانی جسم سے حاصل ہونے والی بحل ایک ٹارچ یا جینی ریڈیو چلانے کے لئے کافی ہے۔

قدرت کا یہ بجیب سربستہ راز ہے کہ انسان کے اندر بجلی پیدا ہوتی رہتی ہے اور
پورے جسم میں دورہ کر کے پیروں کے ذریعے ارتھ Earth ہوجاتی ہے۔
ہاں! تو آپ اصل مضمون کی طرف آ ہے۔ بیتو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وَضو کے
بغیر نماز نہیں ہوتی لَا صَلّو اَلَّا بِطَهُورُ نماز کے لئے جو بندہ وضو کرتا ہے تو روشنیوں کا
بہاؤ عام ڈگر سے ہٹ کراپنی راہ تبدیل کر لیتا ہے۔
وضو کے ساتھ ہارے اعضاء سے برقی روئیں نکلنے گئی ہیں اور اس عمل سے
جسمانی اعضاء کو ایک نی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے۔

باتحد دهونا

(i) ہاتھ دھونے سے ہاتھوں پرموجود جراثیم اور گندگی دور ہوتی ہے۔

(ii) انسان بہت ی پید کی بیار بوں سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ہی کھا تا ہے لہذا ہاتھوں کی صفائی ہرتسم کے جراثیم سے چھٹکارا دلاتی ہے۔

(iii) پرانے مسلمان اطباء اور حکماء کا کہنا ہے کہ جسم کے جس جے کو وافرخون ملتا رہے گا وہ حصہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ رہ رہ رہ نے وضو میں تین مرتبہ ہاتھ دھونے کا حکم اس لئے دیا کہ وافر پائی گزرنے سے وہاں پر بدن کی قوت مد برہ اور جس بیدار ہو کیونکہ جب شخنڈا پائی وہاں پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ خون پائی کے جسکنے کا مقابلہ کرنے کے لئے آنا شروع ہوگا ہوں تین مرتبہ ہاتھوں کو سل دینے سے نہ صرف ان کا میل کچیل دور ہوگا بلکہ وافرخون کی آ مدسے وہ مضبوط اور خوبصورت ہول کے۔

iv) انقیوں نے پوروں ہیں سے صفے وال شعابیں ایبا جامہ بنایاتی ایل اندرونی برقی رو کا نظام تیز ہوجا تا ہے اس عمل سے اندرونی برقی رو کا نظام تیز ہوجا تا ہے اس عمل سے ہاتھ خوبصورت اور نورانی ہوجاتے ہیں۔

### کلی کرنا

کلی کرنے ہے منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو دور ہو جاتی ہے، دانتوں اور مسور شوں کے ساتھ چیٹے ہوئے غذا کے ذرّات دُھل جائے ہیں اور خاص طور پر دانتوں کی بیاری پائیوریا جس نے آج بوری دنیا کو اپنی لیبٹ میں لے رکھا ہے۔ دن میں بندرہ مرتبکلی کرنے والے اس بیاری سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔

### ناك ميں يانی ڈالنا

ناک سانس لینے کا واحد فطری راستہ ہے اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کے اندر بے شار امراض پھلتے بچو لتے رہتے ہیں جو ناک کے راستے جسم انسانی میں با آسانی وافل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر یہی جراثیم، دھول، گردوغبار جو ہر وقت ہماری ناک میں سانس کے ذریعے بہنچی رہتی ہے سے شام تک پہنچی رہتے سے امراض کا باعث بن سکتی ہے جبکہ

- (i) ناك ميں يانی ڈالنے سے ناك كى صفائی ہوجاتی ہے۔
- (ii) ناک کی منجمد بلغمی رطوبتیں رفع ہوتی ہیں جس سے سانس لینے میں آسانی رہتی م
  - (iii) ناک میں پانی ڈالنے سے دماغ بھی تروتازہ ہوجاتا ہے۔
    - (iv) آواز کی گہرائی اور سہانا بن بیدا ہوتا ہے۔
- (۷) دائی زنداور ناک کے زخم کے مربضوں کے لئے ناک کا بیٹسل بہت مفید اور مجرت ہے۔
- (vi) ماہرین ہائیڈروبیٹی بینی یانی ہے علاج کے ماہرین سے نزویک ناک میں یانی ڈالٹا بصارت کوبھی تیز کرتا ہے۔
- (vii) 1993 میں ہندوستان میں جذام LEPROSY کے متعلق کی جانے والی

جدید سروے رپورٹ کے مطابق جذام کے جراثیم LEPRA سب سے پہلے ناک ہی کو اپنامسکن بناتے ہیں۔ لہذا وہاں بھی ناک کی صفائی کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ جسے مسلمان دن میں پندرہ بار نماز کیلئے اپناتے ہیں۔

چېره دهونا

- (i) وضو کرتے ہوئے چہرہ دھونے سے بھنویں پانی سے تر ہو جاتی ہیں اور میڈیکل اصول کے مطابق بھنویں تر کرنے سے آتھوں کے ایک ایسے مرض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جس میں آتھ کے اندر رطوبت زجاجیہ کم یاختم ہو جاتی ہے اور مریض آہتہ بھارت سے محروم ہو جاتا ہے۔
- (ii) چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد کے زیریں غدودوں پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ناک اور سانس کی بیاریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔
- (iii) ایک چینی محقق آئیو کیکجو کی تحقیق کے مطابق چرہ دھونے سے بید، چھوٹی آئت، سین، بڑی آئت وغیرہ پر بھی ایجھے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی بدولت آشوب چشم چکر آنا، کمزوری، دانتوں کی کمزوری، مردد، تعکاون، اسہال اور گھراہٹ وغیرہ میں نمایاں کی ہوتی ہے۔
  - (iv) چہرے کے عضلات میں چمک اور جلد میں نرمی اور لطافت بیدا ہوجاتی ہے۔ کردوغبار صاف ہوکر چہرہ بارونق و پرکشش اور بارعب ہوجاتا ہے۔ دوران خون کم وبیش ہوکر اعتدال کی شکل پیدا ہوجاتی ہے۔ آنکھوں کے عضلات کو تقویت پہنچی ہے، چمک غالب آجاتی ہے، آنکھیں پرکشش خوبصورت اور برخمارہوجاتی ہیں۔
    - (٧) چېرے پرتنن بار باتھ پھیرنے سے دماغ بھی پُرسکون ہوجا تاہے۔

### تهنيول تك ماتھ دھونا

سركاسح

- (i) فن سرجری و جراحی کے ماہرین جانے ہیں کہ 'آگل رگ' جس کا ایک نام' نہرالبدن' بھی ہے۔ دل، جگر اور جلدی بیاریوں کے رفع کرنے اور '' تصفیہ خون' کے لئے ای رگ کا خون نکالنا تجویز کیا جاتا ہے اور کہنی کے برابرای رگ پرنشتر لگا کرخون نکالا کرتے ہیں۔ کیونکہ اِس جگہ بیرگ فاہر بھی ہوتی ہے اور باہر بھی۔ نیز دل وجگر کے ساتھ ساتھ اس کا اثر سارے بدن پر بھی حاوی ہوتا ہے پس ہاتھوں کا کہنیوں تک وھونا اِس لئے مقرر ہوا کہ اِس بنیادی رگ '' نہر البدن' کے ذریعے بانی کے شبت مقرر ہوا کہ اِس بنیادی رگ '' نہر البدن' کے ذریعے بانی کے شبت الرات پورے بدن میں نفوذ کر جا کیں۔
  - (ii) اس طرح کہنیوں تک ہاتھ دھونے سے نہ صرف جسمانی بیاریوں میں افاقہ ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بیاریوں مثلاً ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، ناامیدی، ذہنی کمزوری، بے جا خوف وغیرہ میں بھی نمایاں کی واقع ہوتی ہے۔
- (iii) اک عمل سے آدمی کا تعلق براہ راست سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے قائم ہوجا تا ہے اور اس نور کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس قائم ہوجا تا ہے اور اس نور کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس طرح ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے عضلات پاک مضبوط اور طاقتور بن جاتے ہیں۔

(۱) سریر کیلا ہاتھ پھیرنے سے بالوں پر چڑھا ہوا گرد وغبار صاف ہوجا تا ہے۔ ایوں ون میں پانچ مرتبہ دماغ کو بلکی ٹھنڈک کاعسل دینے سے کھویڑی کے اندر ڈھکے ہوئے دماغ کوتسکین ملتی ہے۔

- (ii) سرانسان کے تمام اعضاء میں ناصرف سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے بلکہ تمام افعال کا تعلق بھی دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ وضو سے دماغی ارتعاشات (تحریکات) VIBRATIONS طاقتور ہونے گئی ہیں۔
  - (iii) سرکے سے چکر، زکام، نیندگی کی وغیرہ میں افاقہ ہوتا ہے۔
- (iv) سرکے بال انسان کے لئے انٹینا کا کام کرتے ہیں۔ آدمی کا دماغ اطلاعات کا فریدہ ہے۔ ہمارا کھانا بینا، بیاس، نیند، خوشی کے جذبات وغیرہ ان سب کے لئے کوئی اطلاع ہود ماغ کوفراہم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ غور فرمائے! وضویس سرکے سے وفت ہمارا ذہمن سر بیدا کرنے والے کی فات میں مرکوز ہوجاتا ہے تو سرکا ہر بال ہر کثافت ومحرومی اور اللہ سے دوری کے فلاف اینے مصدرِ اطلاعات کی طرف رجوع کرتا ہے۔

### کانوں کامسح

- i) مسح کرتے وقت شہادت کی انگلیاں ملی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں جس سے کانوں کی صفائی ہوتی ہے۔
- (ii) انگلیوں کے ساتھ تری کانوں میں پہنچی ہے اس سے سننے کی صلاحیت میں انگلیوں اسے سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- (iii) کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے اس جھے کوتر کرنے سے انسان نظر کی کزوری ہے محفوظ رہتا ہے۔ ان کا سکے
  - (۱) وضویں گردن کا مح کرنے ہے جسم کوایک خاص توانائی تعیب ہوتی ہے۔جس کا تعلق ریزھ کی مٹری کے اندر حرام مغز Cerebellum-Spinal-Marrow اور تمام جسمانی جوڑوں ہے ۔ کیونکہ جب کوئی نمازی گردن کا سے کرتا

ہے تو ہاتھوں کے ذریعہ برقی رونکل کر حبل الورید (Spinal Cord) میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہٹری سے گزرتے ہوئے جسم کے پورے اعصابی نظام کو توانائی بخشی ہے۔ یاد رہے یہ وہی حبل الورید Jugular میں نظام کو توانائی بخشی ہے۔ یاد رہے یہ وہی حبل الورید Vein ہے جس کو "رگ جان" بھی کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "میں رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔"

(ii) گردن کا مسے کرنے سے بڑھا ہے میں رعشہ (سر ملتے رہنے) کی شکایت بہیں ہوتی کیونکہ جہال گردن کا مسے کیا جاتا ہے وہیں میڈولا ہوتا ہے پانی سے تر ہاتھ لگنے سے وہاں خون کی گردش تیز ہوجاتی ہے اور میڈولا (MEDULLA) میں کیک برقرار رہتی ہے۔

(iii) گردن اور کانوں کی بیثت پر شخندا ہاتھ پھیرنے سے اِن کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اور تکان دور ہوتی ہے۔

(iv) گردن کا می کرنے سے کو لگنا (SUN STROKE) اور گردن توڑ بخار کا خاتمہ ہوتا ہے۔

(۷) چونکہ انسان کے دماغ سے سکنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے
ہمارے تمام اعظاء کام کرتے ہیں۔ لبدا دماغ سے بہت ی باریک رکیں

Conductor ین کرآرئی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی
پورے جسم کو جاتی ہیں جسم کے اس جھے کے خشک رہنے کی وجہ سے بعض
اوقات ان رگوں میں خشکی CONDENSATION پیدا ہو جاتی ہے جس
انی اور نفیاتی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ لبذا ماہرین کی

دائے میں دن کے مختلف اوقات میں گردن کی پشت کو متعدد بارتر کیا
جانا جی ہے۔

ياؤل دهونا

- (i) چونکہ پاؤل اکثر نخنوں تک نظے رہتے ہیں اور گردوغبار پڑتا رہتا ہے الہذا پاؤل دھونے سے پاؤل صاف ہو جاتے ہیں ان کا میل کچیل وُھل جاتا ہے۔
- (ii) اگر باؤل برموزے پہنے ہوں تو ایسے میں اکثر بند جوتے استعال کے جاتے ہیں جن کو زیادہ دیر اگر استعال کیا جائے تو عنونت یا سڑانڈ پیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ایسے میں باؤل دھونا ہوتی ہے اور بعض اوقات باؤل کیا جاتے ہیں ایسے میں باؤل دھونا ان مسائل سے بینے کا بہترین طریقہ ہے۔
- (iii) ہمتھیلوں کی طرح پاؤں کے تلووں کا بھی تمام اعصاب خاص طور پر پید، مثانہ، کردے، تلی، ہین اور جگر کا تعلق ہوتا ہے جبکہ تمام غدود کا تعلق بھی ہوتا ہے جبکہ تمام غدود کا تعلق بھی ہوتا ہے جس کی بدولت بھوک کی ، تیز بخار، اسہال، تکبیر، عرق النہاء، بوتا ہے جس کی بدولت بھوک کی کی ، تیز بخار، اسہال، تکبیر، عرق النہاء، بوتا ہے۔ بواسیر اور برقان وغیرہ میں شفایا بی کا ذریعہ ہوتا ہے۔
- (iv) ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ دماغ قبول اطلاعات کا مرکز ہے اور یہ اطلاعات عصبی برقی اہروں کے ذریعے نتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اطلاع کی ہراہر اپنا وجود رکھتی ہے اور وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے۔ قانون قدرت ہے کہ روشی، ہوا یا یانی کیلئے بہاؤ ضروری ہے اور کی بہاؤ کے لئے ضروری ہے درشی، ہوا یا یانی کیلئے بہاؤ ضروری ہواس لئے جب کوئی نمازی ہیر دھوتا ہے تو کہاں کا مظہر ہے اور خرج ہواس لئے جب کوئی نمازی ہیر دھوتا ہوت ناکد روشنیوں (محرکات) کا جموم ہیروں کے ذریعے (Earth) ہونے داکد روشنیوں (محرکات) کا جموم ہیروں کے ذریعے (اسلام کے بہاؤ کے سے جسم کواعتدال نصیب ہوتا ہے۔

وضوا چیمی صحت کا بہترین نسخہ ڈاکٹر ہوک نور باتی (ترک) اپی معرکۂ الآرا کتاب قرآنی آیات ادر سائنسی

حقائق میں لکھتے ہیں کہ:

ایک دن آئے گا جبکہ غیر مسلم بھی اسلامی طہارت یا وضو کی ان کے جیرت انگیز فوائد اور حقائق کی بنیاد پر ضرور نقل کریں گے۔ جن کی برکات سے بغیر احساس مسلمان چودہ صدیوں سے استفادہ کرتے آرہے ہیں۔

# استقبال قبله كي حكمتنين

صحت نماز کی شرائط میں قبلہ رو ہونا بھی داخل ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چندخصوصیات کا اظہار کیا جائے۔

- (i) مسلمانوں کا قبلہ جس کی طرف تمام عالم کے مسلمان اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ لغت کی کتابوں میں مکہ ناف زمین کو کہا گیا ہے۔ انسان کے جسم میں ناف بھی تقریباً وسط میں ہوا کرتی ہے چونکہ مکہ مکرمہ بھی تین آباد ہر اعظمول (ایشیاء، بورپ اور افریقہ) کے وسط میں واقع ہے اس لئے بین آباد ہر اعظمول (ایشیاء، بورپ اور افریقہ) کے وسط میں واقع ہے اس لئے بین آباد ہر اعظمول (ایشیاء، بورپ اور افریقہ) کے وسط میں واقع ہے اس لئے بین آباد ہر اعظمول (ایشیاء، بورپ اور افریقہ)
- (ii) کرہ ارض کی آباد دنیا کا اوسط، شال اور جنوب میں عرض بلد اور طول بلد
  (Longitude and Latitude) کے لحاظ سے 20 درجہ قرار پاتا ہے اور مکہ
  مرمہ ماڑھے اکیس درجہ پر واقع ہے اس لئے تقریباً وسط ہوسکتا ہے اسلام کو
  چونکہ امت وسط کہا گیا ہے اس لئے اس کے مرکز (کعبہ) کو جغرافیائی اعتبار سے
  جونکہ امت وسط کہا گیا ہے اس لئے اس کے مرکز (کعبہ) کو جغرافیائی اعتبار سے
  مرکز یت کا مقام حاصل رہے۔
- (iii) ونیا کی تمام مشہور سلیں اور کل تو میں 15 تا 35 عرض بلد (شالی) جہاں ملک عرب ہے۔ اس طرح مقیم ہیں کہ مشرق میں آریاء متحول، مغرب میں حبثی اور ریڈانڈ نیز، لہذا تبلیغ کیلئے عرب ہی مرکز قرار دیا جا سکتا ہے۔
- (۱۷) نوع انسانی کی اصل خاک سے ہے اور اصل کر ہ خاک بی نقطہ ہے جہال خانہ

کعبہ موجود ہے زمین کی پیدائش سے پہلے اس مکان کو پانی پر کیف جری کی ماند پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھرتمام زمین اس کیف سے وسیع و فراخ ہوئی۔ پس چونکہ اصل جسم انسان اس نقطہ کی طرف راجع ہے تو اس کو چاہئے کہ جب اپنے جسم کو عبادت میں مشغول کرنے گئے تو اس اصل ترابی کی طرف رجوع کرے۔ چنانچہ اس بناء پر اصلی قریب پر جو کہ ہر جگہ میتر ہے سجدہ کیا جاتا ہے اور بسوئے اصلی بعیدائے جسم کومتوجہ کیا جاتا ہے۔

(۷) عبادت گاہِ ملائکہ بیت المعمور ہے اور بید کعبہ بیت المعمور کے محاذی میں ہے اس لئے خانہ کعبہ کو خاص کیا گیا۔ چنانچہ ارزتی حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ اور دیگر تابعین سے روایت کرتے ہیں۔

" خانہ کعبہ ملائکہ کے قبلہ بیت المعمور کے مقابلہ میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ساتویں آسان کے مقابلہ میں ہے اور جو اس سے بینچے ہے وہ ساتویں زمین کے محاذ میں ہے۔

(vi) ظاہری پیجہتی اختیار کرنا باطنی توجہ کو یک جا کرنے میں مددگار ہے اس لئے تماز میں استقبال قبلہ کالزوم عائد کیا حمیا۔

## اركان نمازكي سائتنى توجيه

نبيت باندهنااور بانفول كاكانول تك المانا

دماغ میں کمربول خلئے کام کرتے ہیں اور خلیوں میں برتی رو کے ذریعے خیالات شعور اور تحت الشعور سے گزرتے رہتے ہیں۔ دہاغ میں کھریوں خلیوں کی طرح خالت میں ہوتے ہیں۔ دہاغ میں کھریوں خلیوں کی طرح خالے بھی ہوتے ہیں۔ دہاغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برتی رو فوٹولیتی رہتی ہے اور تقسیم کرتی رہتی ہے۔ ریوٹو بہت ہی زیادہ تاریک ہوتا ہے یا بہت زیادہ چکدارہ ایک دوسرا خانہ ہے جس میں چکدارہ ایک ہوتی ہیں۔ ان اہم باتوں میں چکدارہ باتیں ہوتی ہیں۔ ان اہم باتوں میں وہ اہم باتیں ہوتی

ہوتی ہیں جنہیں شعور نے نظر انداز کردیا ہوتا ہے اور جن کو ہم روحانی صلاحیت کا نام دے سکتے ہیں۔ نمازی جب ہاتھ اٹھا کر دونوں کانوں کے قریب لے جاتا ہے تو ایک مخصوص برقی رونهایت باریک رگ اینا کندنسر(Condensor) بنا کرد ماغ میں جاتی ہے اور دماغ کے اندر کے خانے کے خلیول (Ceils) کو جارج کر دیتی ہے۔جس کو شعور نے نظر انداز کردیا تھا۔ بیہ خلئے جارج ہوتے ہیں اور دماغ میں روشنی کا ایک جھما کا ہوتا ہے اور اس جھماکے سے تمام اعصاب متاثر ہوکر اس خانے کی طرف متوجہ موجاتے ہیں۔جس میں روحانی صلاحیتیں تحفی ہیں۔ جب کانوں سے ہاتھ ہٹا کرناف کی طرف کے جاتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں تو ہاتھوں کے کنڈنسر(Condensor) سے ناف (ذیلی جزیئر) میں بحل کا ذخیرہ ہوجا تا ہے۔ زیر ناف ہاتھ باندھنے سے جنسی نظام میں تعدیل اور اس جسم کے لئے موزوں اور ضروری تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ تاکہ نوع انسانی کیسل دوسری نوعوں سے متاز اور اشرف رہے۔ اب سجانک اتھم پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ہی بدالفاظ ادا ہوتے ہیں روح اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ صفات الهيد ميں جذب موجاتی ہے اور پورے جسمانی نظام میں اللہ کی صفات روشنی بن کر مرایت ہوجاتی ہیں۔جسم کا روال روال اللذكى ياكى بيان كرنے ميں مشغول ہوجا تا ہے۔ جب ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں تو یازؤں ،گردن کے پیٹوں اور شانے کے پھول کی ورزش ہوتی ہے۔ ول کے مریض کے لئے ایس ورزش بہت مفیر ہے جو كمنماز يرصة موت خود بخود موجاتى ہے۔ يد ورزش فالے كے خطرات سے بھى محفوظ رکھتی ہے۔

ہ ا قیام نماز کی ابتداء ہے، جس میں جسم بالکل بے حرکت اور ساکن ہوتا ہے ایسی کیفیت سے مندر جیدیل اثرات جسم انسانی پر پڑتے ہیں۔

- جب نمازی قرائت شروع کرتا ہے تو احادیث میں ہے کہ اتنی او کچی قرائت ہو كدايين كان سيكيل- لبذا قرآني آيات ك انوار پورے جم ميں مرايت كرجائے ہيں۔جوامراض كے دفعيئے كے لئے اكسيراعظم ہيں۔
  - قیام سے جسم کوسکون کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ (2
  - چونکہ قرآن باک کی تلاوت ہورہی ہوتی ہے اس لئے اس کاجسم ایک نور کے (3 طقے میں مسلسل لیٹا رہتا ہے اور جب تک وہ اس حالت میں رہتا ہے تو اس وفت تک ایک نور مینی غیر مرئی شعاعیس اس کا احاطه کئے ہوتی ہیں۔
  - قیام میں نمازی جس حالت میں ہوتا ہے اگر روزانہ 35 منٹ الی حالت میں (4 تحفرے رہیں تو دماغ اور اعصاب میں زبردست قومت اور طاقت بیدا ہوتی ہے۔ توت فیصلہ اور توت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔
  - قیام سے موخر دماغ (Pons) جس کا کام جال، ڈھال اور جسم انسانی کی رفار (5 کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ توی ہوجاتا ہے اور ایک ایسے خطرناک مرض سے بچا ر ہتا ہے جس سے آ دمی اپنا توازن درست نہیں رکھ سکتا۔
  - بدن اور دل کا بار بلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وزن دونوں پیروں پر متوازن پرتا
    - (7
    - ریزه کی ہڑی سیدھی رہتی ہے۔ تنفس فطری اور توت بخش ہوجا تا ہے۔
  - المنكسين سجده كاه يركى رين كى وجدس خيالات قايو ميل رين ميل يكولى (9
  - حالتِ قیام بیں مجدہ گاہ پرنظرر ہے سے قراکت قرآن کے می مخارج نظتے ہیں۔ جس سے آواز کے تارول برمناسب بار بڑھتا ہے اور ان کی محت بخش ورزش ہوتی رہتی ہے۔

11) اس طرح باادب قرآن سننے یا پڑھنے سے مطالب کی طرف توجہ رہتی ہے اور دل و دماغ پر آیات کے مطابق امید اور خوف سے معاشرہ کی موثر اصلاح ہوا کرتی ہے۔ اس لئے نمازی برائیوں سے نئے جاتا ہے۔

دائيس باته كوبائيس باته برركهنا

اسلام نے ہرا جھے عمل کو کرنے کے لئے دایاں ہاتھ استعال کرنے کی تاکید کی ہے۔ اوردائیں ہاتھ میں برکت ہے۔

دراصل انسانی اعضاء کے دائیں اطراف اور بائیں اطراف کی کیفیات الگ است اللہ بیں۔دائیں حصے خاص طور پر دائیں ہاتھ سے غیر مرکی شعاعیں (Invisible) Rays) کاتی ہیں جو کہ مثبت ہوتی ہیں اور بائیں ہاتھ سے جوشعاعیں نکلی ہیں وہ منفی ہوتی ہیں۔

نماز میں نگاہ سجدے کی جگہ ہونا لازم ہوتی ہے چونکہ اوپر کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی ہوئی اوپر کے دائیں ہاتھ سے ہوتی ہوئی نگاہ سجدے کی جگہ جاتی ہے اس لئے اوپر کا ہاتھ دایاں رکھا گیا ہے تا کہ دائیں ہاتھ کی مثبت لہریں پیش نظرر ہیں۔

مزید میرکه کام کرتے وقت دونوں ہاتھ استعال ہوتے ہیں اس لئے دا کیں ہاتھ کی مثبت شعاعیں با کیں ہاتھ میں منتقل ہوکر طاقت، قوت اورتحریک کا باعث بنتی ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان معمولات زندگی میں متوازن رہتا ہے۔

حتیٰ کہ بعض دا نمیں ہاتھ کے فالے زدہ کو بیہ ورزش بتائی جاتی ہے کہ وہ با نمیں ہاتھ پر ہاتھ دکھ کر پچھ وقت بیٹھا کرنے ٹا کہ دونوں ہاتھوں کی لہریں اور بجلیاں ایک دوسرے میں منتقل ہوکر ظافت اور تح بیک کا باعث بنیں۔

المحورتيل

عورتین نبیت کے بعد جب سینہ پر ہاتھ باندھی ہیں تو دل کے اندر صحت بخش

حرارت منظل ہوتی ہے اور وہ غدودنشو ونما پاتے ہیں جن کے اوپر بچوں کی غذا کا انحصار ہے۔ نماز قائم کرنے والی ماؤل کے دودھ میں الی تا ثیر بیدا ہو جاتی ہے جس سے بچوں کے اندر انوار کا ذخیرہ ہوتا رہتا ہے ان کے اندر الیا پیٹرن (Pattern) بن جاتا ہے جو بچوں کے شعور کونورانی بناتا ہے۔

جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں جب سینہ برہاتھ رکھ کر نماز بڑھی ہیں اور دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتی ہیں توالی حالت میں خاص فتم کی ریز(Rays) بیدا ہوتی ہیں جو بقول ڈاکٹر ڈارون ملکے نیلے یا سفید رنگ کی ہوتی ہیں جو اس کے جسم میں داخل اور خارج ہوتی رہتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل اور خارج ہوتی رہتی ہیں اور اس کے جسم میں داخل اور خارج ہوتی رہتی ہیں اور اس کے جسم میں مثال میں جتال مدافعت کے مرطان میں جتال مدافعت کے مرطان میں جتال میں جتال میں ہوتا۔

#### ۲۔مرد

مرد جب ناف پر یا اس کے یعجے ہاتھ باند سے ہیں تو جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا
کہ دونوں ہاتھوں سے لہریں نگلتی ہیں جو کہ شبت اور منفی ہوتی ہیں۔ لہذا ان لہروں کے
امتزان سے ایک خاص اثر ہوتا ہے جو ناف کے ذریعے نظام اعصاب تک پہنچتا ہے۔
جس سے گردے اور غدہ فوق الکلیہ (Ademal Glands) قوی ہوتے ہیں۔ جس
سے جنسی قوت قوی اور متحرک ہوتی ہے۔

ركوع

اس ومنع میں غور کریں تو زبان کو جو دل کی ترجمان ہے۔ دل کے روبرو پیش کر کے دل کے دل کی سے دل کے دوبرو پیش کر دیا جاتا ہے دل کی دھو کو ایک لائن میں کر دیا جاتا ہے دل کی دھو کو کو ایک الائن میں کر دیا جاتا ہے دل کی دھو کو کر رہ کے عجد کی ست معناطیسی روؤں کے ڈریخہ براڈ کاسٹ(Broadcast) کیا جاتا ہے۔

- 2) رکوع کی حالت میں بالائی نصف بدن جھکنے کی وجہ سے زیادہ خون بہب ہوتا ہے۔ بیٹر لی ریڑھ کی ہڈی، ناف اور گردن کو ان کے عضلاتی اور اعصابی تناؤ سے قوت حاصل ہوتی ہے اور اندرونی بیٹ کے عضلات پر دباؤ سے شکم کے مشمولات جگر، آنتوں، گردوں اور مثانہ کی مائش ہوتی ہے جس سے ان اعضاء کوفرحت ملتی ہے۔
- 3) رکوع کی حالت میں سینے پر ملکے دباؤے کے گردن، شش اور قلب کے عضلات کی ملکی مالش ہوتی ہے۔ جس سے ان اہم اعضاء کوراکت ملتی ہے۔
- رکوع سے حرام مغز (Spinal Cord) کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مریض جن کے اعضاء من ہوجاتے ہیں وہ اس مرض سے بہت جلد افاقہ عامل کرسکتے ہیں۔
- 6) رکوئے سے کمر کے درد کے مریض اور ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم (6) درد کے مریض اور ایسے مریض جن کے حرام مغز میں ورم (Inflammation of Spinal Cord) ہوگیا ہو جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔
- 7) دکوع سے گردول میں پھری بننے کاعمل ست بردجاتا ہے اور جس کے گردول میں پھری بن کی ہو، رکوع کی حرکت سے بہت جلدنکل جاتی ہے۔
- ارکوئے سے ٹانگوں کے فالج زوہ مریض چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔
   ارکوئے میں انگھوں کی طرف دوران خون کے بہاؤ کی وجہ سے وہائے و ڈگاہ کی ۔
   اکارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔

(9) رکوع میں نمازی ہاتھ کی انگلیوں سے جب گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو ہتھیلیوں اور انگلیوں میں خرب کھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے جس کی وجیہ انگلیوں میں گردش کرنے والی بحلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے جس کی وجیہ سے گھٹنوں میں صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے اور ایسے لوگ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔

سحده

1) سجدہ کو اشکال عبادت میں جس طرح اعلیٰ اور بندگی میں انتہائی مقام حاصل ہے ای طرح اس کو قبولیت کے ساتھ ذبن اور اعصاب پر اثر پذیری میں بھی کمال حاصل ہے۔ سجدہ کا دورانیہ صرف چند سیکنڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اسکے دماغ کی شریانوں (Artries) کی طرف خون کا بہاؤ زیادہ ہوجاتا ہے۔ جسم کی کسی بھی پوزیش میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا صرف سجدے کی حالت میں دماغ ، دماغی اعصاب، آتھوں اور سرکے دیگر حصول کی طرف خون کی ترسیل متوازن ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ سے دماغ اور نگاہ بہت تیز ہوجاتی ہے۔

سجدے کے دوران خون اور زیمن کی کشش کا اضافی دباؤ ہاتھوں، پیشانی، چہرے، سینے اور دل کی طرف یکلخت بردھ جاتا ہے اور پھر چند سکنڈ بعد (سجده سے سراٹھاتے ہی) اچا تک تاریل ہو جاتا ہے۔ اس طرح خون کی تالیوں کی مقررہ حرکات کی قوت اچھال (Systolic) اور قوت سکیٹر Diastolic) مقررہ حرکات کی قوت اچھال (Systolic) اور قوت سکیٹر Pressure) کی مختر محر طاقتور پہینگ سے رکون کی دیواروں کی قوت کیک بردھ جاتی ہے۔

؟) خون کی بال جیسی باریک رکول کوجنہیں (عردق شعربیہ) Capillaries کہا جاتا ہے۔ ان کے اعرز خون کے بہاؤ کی دوست رفاری جوآرام طلب زندگی سے یارگول کی تخی (تصلب شرائن Scleriosis Arterio) سے جو عام طور پر امراض خبیشہ کا متیجہ ہے یا جو کئی بیاری یا زیادتی عمر کی وجہ سے خون کی باریک نالیوں میں مختلف اعضاء کے لحاظ سے خون کی رسد کی کمی (Ischemic) کے امراض بیدا ہوجاتے ہیں مثلاً دماً غ کی سپلائی کرنے والی شریانوں کے جال میں امراض بیدا ہوجاتے ہیں مثلاً دماً غ کی سپلائی کرنے والی شریانوں کے جال میں کہیں کوئی رکاوٹ بیدا ہوجائے تو عام طور پر اس حصہ کا فالج تو ما اور موت تک واقع ہوسکتی ہے۔

سجدہ کے وقت حروف کے مخارج کی ادائیگی سے مزید کاربن کے اخراج میں مدوماتی ہے جو کسی اور شکل یا حالت میں آسانی کے ساتھ وقفہ وقفہ سے بیفر حت حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس طرح نماز کی مختلف وضعتوں اور تلاوت کلام پاک کے حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس طرح نماز کی مختلف وضعتوں اور تلاوت کلام پاک کے صنعن میں اور مخارج کی ادائی میں چھپھڑوں کی ورزش ہوجاتی ہے اور اس میں آسیجن کی "متوازن مقدار' واخل و خارج ہوتی رہتی ہے جو کسی مستقل سانس کی ورزش میں نہیں ہوتی ہے۔

اس کے میروعوی حق بجانب ہوگا کہ نمازی مشش اور دل کے امراض سے محفوظ مست محفوظ مست میں۔ الحمد للد!

دل سینے کے اندر پھیپھردوں کے درمیان کھڑا ہوا اور محفوظ ہے۔ ایک کی کارکردگی کا افر دوسرے پرضرور پر تا ہے۔ دل کے امراض میں پھیپھردے بھی کارکردگی کا افر دوسرے پرضرور پر تا ہے۔ دل کے امراض میں پھیپھردے بھی کم وینیش ضرور متاثر ہوا کرتے ہیں۔ جس کا اظہار شکی تنفس(Dyspone) کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ حالت رکوع اور سجود میں پھیپھردوں کے ساتھ دل بھی اپنی وضع بدلنا ہے اور اس کا اپنا ووران خون جُوتاج یا کراؤن Crown کی شکل میں قلب کو تغذیبہ کو تغذیبہ کو تغذیبہ کا تعلق است میں جب میں قلب کے خود کنافت اضافت کا متافق Low of Gravity اور کرف شکم کا دباؤ اور شش کی شریا تون بین تا ہے۔ سجدہ کی خود کنافت اضافت کی اس طرح اور ایک ایم طرح اور کیف شکم کا دباؤ اور شش کی شریا تون بین تا ہے۔ سجدہ کی شریا تون کی اس طرح اور کیف شکم کا دباؤ اور شش کی شریا تون کی اس طرح اور ایک آمدور دفت کی ہنگامہ آرائی

جو صرف چند منٹ کے لئے سہی قلب کے چند اہم امراض میونیہ القلب Coronary Thyrombosis جیسے امراض سے Schemic Heart جیسے امراض سے بمیشہ بازر کھتی ہے جو جان لیوا ہوتے ہیں۔

6) چائد میں گاگی جدیدترین تحقیق کے مطابق اگر پیشانی کی درمیانی جگدکو 2 ۔۔

تین منٹ کیلئے دبایا جائے تو اس ہے ذہنی انتشار میں کی واقع ہوتی ہے جبکہ

کجدے کے دوران عین اسی مقام کوز مین کے ساتھ مُس کر کے دبایا جا تا ہے۔

7) کجدے میں کو لیم، گھٹے اور شختے پر جھکاؤ ہونے کے ساتھ ساتھ کہنیاں بھی

جھکی ہوتی ہیں جبکہ ٹاگوں اور رانوں کے پیچھے کے عصلات بھی کھنچے ہوئے

عصلات کھنچے ہوئے ہوئے ہیں کلائی کے پیچھے کے عصلات بھی کھنچے ہوئے

ہوتے ہیں۔ بیمل ایک ایسی بہترین ورزش ہے جوریدھ کی ہڈی کو مضبوط اور

گیدار بناتی ہے اندرونی اعصاب کو تقویت بخش ہے رانوں کے ذائد گوشت کو

گیا اور جوڑوں کو کھولتی ہے اگر کولہوں کے جوڑوں میں شکلی آ جائے یا چکنائی

گی ہو جائے تو اِس میل سے میکی پوری ہو جاتی ہے، بڑھا ہوا پیٹ کم کرنے

میں مدوماتی ہو۔۔

دماغ کے اطراف میں ہوا سے مجرے چھوٹے چھوٹے صے SINUSES

ہوتے ہیں ذکام کے دوران إن میں لیس دار مادہ جمع ہوجاتا ہے جواگر خارج

نہ ہوتو بردھتا رہتا ہے۔ سجدہ کی حالت میں بید مادہ اِن میں سے از خود خارج

ہوتا رہتا ہے۔ لہذا زکام اور زکام کی وجہ سے پیدا شدہ سر درد کا علاج سرکو جھکا

کر اِن مادول کے اخراج سے کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ تجدہ اِس میل میں ہے حد
معاون ثابت ہوتا ہے۔

10) سجدے میں پیشانی زمین پررکھنے سے دماغ کی لہرین زمین کے اعدد دوڑنے دوائے ہے اور دوڑنے دوائے کی لہرین زمین کے اعدد دوائے ہیں دائی برتی روست ہم رشتہ ہوکر دماغ کی طاقت میں کی کناہ اضافہ کر دبتی ہیں

اس حالت سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے اور یہی پرسکون وماغ معدے کے گینڈزکو زیادہ تیزاب پیدا کرنے سے روکتا ہے۔جس کی بدولت معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے اور جن لوگول کو معدے میں زخم ULCER کی شکایت ہوائ کے زخم مندل ہونے میں مدد ملتی ہے۔

سجده اورسر کی ورزش

مندوطریقه عبادت میں "مرش آسنا" یوگا کی مشقوں کا سرتاج سمجھا جاتا ہے۔ یوگا کی اس وضع میں سرکویتیے اور پیرول کو اوپر کرنا ہوتا ہے۔ اس شم کی Anti-Gravitical ورزش سے تین فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

- 1) قبض آیک عام شکایت ہے۔جس میں لوگول کے معدے اور قولون آنت اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہیں۔ اس سم کی ورزش سے معدہ اور قولون اپنی اصلی جگہ آجاتے ہیں۔
- مسلسل دباؤ احتاء شم پر پڑتا رہتا ہے۔ اسے خالف سمت ہننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تا کہ سلسل دباؤ سے جواثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً شکم کا بردھ جانا اور ایخ آندرونی اعضاء کا اصلی مقام سے ہٹ جانا وغیرہ ان صورتوں میں ممکن ہے۔ مشکم کے اعضاء کا اصلی مقام سے ہٹ جانا وغیرہ ان صورتوں میں ممکن ہے۔ مشکم کے اعضاء اپنے اصل موقف پر قائم ہوجا کیں۔

یوگا کے "مرش آسنا" کے سلسلہ میں بیداحتیاط دی گئی ہے کہ" اس ورزش میں مقدور بھرجم پرکوئی بار شہونے پائے اور ورزش کا دورائید کم سے کم وقت کے ساتھ مقدور بھرجم پرکوئی بار شہونے پائے اور ورزش کا دورائید کم سے کم وقت کے ساتھ مقرر کیا جائے۔مثلاً آغاز بیس سینڈ تا پندرہ منٹ کیونکہ سخت مشقت کے وقت دوران

خون دماغ میں غیرمعمولی طور پر برط جاتا ہے۔ اس وقت اس "مرش آسا" مرینچوالی ورزش سے نقسان پنچ گا اور مزید ہے کہ اس آس کو ہائی بلڈ پریشر والے، عمر رسیدہ لوگ اور حالمہ عور تیں نہیں کر سے ۔ لہذا اس ورزش سے استفادہ اتنا آسان نہیں ہے۔
اور حالمہ عور تیں نہیں کر سے ۔ لہذا اس ورزش سے استفادہ اتنا آسان نہیں ہے۔
لیکن اسلام میں "سجدہ" کی وضع میں نہیں زیادہ آسانی اور ہر وقت عمل کر سکنے کی خوبی موجود ہے اور نہ اس میں کو خطرہ کا اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں قوت سے دماغی شرائین پر بار نہیں پڑتا ہے کہ اس کے پیٹ جانے کا اندیشہ ہواور وہ مہلک خابت ہو بلکہ اس میں احتیاط بھی ہے اور استفادہ کا کامل پہلو بھی۔ کیونکہ نماذ کے خابت ہو بلکہ اس میں احتیاط بھی ہے اور استفادہ کا کامل پہلو بھی۔ کیونکہ نماذ کے حب سے در کی آسانی سے بلا خوف ومصرت دن میں گئی بار بطور فرض اوا کئے جاتے ہیں۔ جو دل اور دماغ کے تغذیہ اور دفعِ امراض کے لئے ایک ضروری اور نہایت مفید ہیں۔ جو دل اور دماغ کے تغذیہ اور دفعِ امراض کے لئے ایک ضروری اور نہایت مفید تیرمن اللہ ہے۔ جس کی پابندی میں نہ مشقت ہے اور نہ تکلف۔ مقررہ اوقات میں بلا لحاظ موسم، ملک اور جنس اوا کی جاتی ہے۔ تاکہ ہر فرد بلوغ سے لے کروم آخر تک اس بلا لحاظ موسم، ملک اور جنس اوا کی جاتی ہے۔ تاکہ ہر فرد بلوغ سے لے کروم آخر تک اس

نمازی حالت قیام میں دونوں پیروں پر پورےجم کا وزن تقیم ہونے سے پیٹ کے عضلات کو نارل حالت ملتی ہے۔ البتہ رکوع وجود میں پیٹ کے عضلات پر چونکہ کیک فت دباؤ اور فوری وہیل لین آئوں کی زیریں حرکت کے مخالف سمت دباؤ ڈالا جا تاہے۔ جس کے نتیجہ میں ینچے کی طرف آئوں میں مسلسل دباؤ سے سکون ماتا ہے اور سینے کی جانب اور دائیں طرف جگر اور بائیں طرف طحال (تلی) پر رکوع میں اور اس سے زیادہ بچود کی حالت میں دباؤ پڑتا ہے۔ جس سے ان تمام اعضاء میں بلکی اور موثر عصی تحریکات بیدا ہوتی ہیں۔ ان حرکات کی بار یارتحریکات سے نظام ہمنم دوران خون اور اخراج نضلات کی کیفیات پر باضابطگی کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

## عورتول كاسجده اورخوبصورتي

علامه ابن قیم رحمة الله علیه اپنی کتاب روضة الحسین کے صفح نمبر 220 پر قسطرازین:
" نماذ چبرے پر نور اور خوبصورتی کا باعث ہوتی ہے، ماضی میں ایسی عورتیں
گزری ہیں جو اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتی تھیں جب اُن سے اِس کے بارے
میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی تھیں کہ اِس سے چبرے کا حسن بڑھتا ہے اور ہم جا ہتی ہیں کہ
ہمارا چبرہ خوبصورت ہو۔"

## سجده اور شکی بیتھی

روشی ایک لاکھ چھیای ہزار دوسو بیاسی (186282) میل فی سینڈکی رفتار سے سفر کرتی ہے اور زمین کے کرد ایک سینڈ میں آٹھ دفعہ گھوم جاتی ہے۔ جب نمازی سحدے کی حالت میں زمین پر سررکھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کی روشنیوں کا تعلق زمین سے ہوجاتا ہے اور ذہن کی رفتار روشنی کی رفتار ہوجاتی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دماغ کے اندر زائد خیال پیدا کرنے والی بجل براہ براست زمین میں جذب (Earth) ہوجاتی ہے اور بندہ لاشعوری طور پرکشش تقل سے آزاد ہوجاتا ہے۔ اس کا براہ راست تعلق خالق کا کنات سے ہوجاتا ہے۔ روحانی تو تین اس حد تک بحال ہوجاتی ہیں کہ انجھوں کے سامنے سے پردہ ہے کر اس کے سامنے نیب کی دنیا اسکی ہے۔

جب تمازی فضا اور ہوا کے اندر سے روشنیاں لیہ اہوا، سر ، ناک، محشوں، ہاتھوں اور پیرکی بیس اٹکلیاں قبلہ رخ زبین سے ملاتا ہوا ہجد سے بین چلاجاتا ہے توجہم اعلیٰ کا خون وماغ بیں آٹکلیاں قبلہ رخ و ماغ کو تغذیبہ فراہم کرتا ہے لائدا دہنی امراض جیسے خون وماغ بین آجاتا ہے اور وماغ کو تغذیبہ فراہم کرتا ہے لائدا دہنی امراض جیسے فریش بھی ہے خوانی (نیند ند آنا) محسن کا اجساس، غنودگی ، چکر آنا، قوت مافظہ کی کروری وغیرہ بیس یا قاعدگی ہے و بچکاند نماز اوا کرنے والے خواتین وحصرات بہت کم

بتلا ہوتے ہیں نیز کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونے سے انقالِ خیال (Telepathy) کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔

سجدہ اور جھریوں سے بیاؤ

ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز کی ایک ایس تارہ جس کے ذریعے پورے جسم کو حیات ملتی ہے۔ سجدہ کرنے سے خون کا بہاؤجسم کے اوپری حصوں کی طرف ہوجاتا ہے۔ جس سے آئکھیں، دانت اور پورا چرہ سیراب ہوتا رہتا ہے اور رضاروں پر سے جھریاں دور ہوتی ہیں۔ یاد داشت صحیح کام کرتی ہے۔ فہم و فراست میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ آدمی کے اندر تذہر کی عادت پڑجاتی ہے۔ بڑھایا دیر تک فہیں آتا۔ سوسال کی عمر تک بھی آدمی چلتا چھرتا رہتا ہے اور اس کے اندر ایک برتی رو دوڑتی رہتی ہے۔ جو اعصاب کوتقویت پہنچاتی ہے۔

قار نین کرام! اوپر بیان کرده سجده کی خصوصیات و تا نیرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل شعر پڑھیں:

یہ ایک سجدہ جے تو مرال سجھنا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات بول لگنا ہے کہ جیسے اقبال نے ریشعراس حوالے سے کہا ہے۔ حالانکہ ریشعرائی اندر ادر بھی بہت سے معانی و مفاہیم سمیٹے ہوئے ہے۔

تومه

دوبارہ حالت قیام میں آجائے سے چہرہ اور مشش کا دوران خون جو حالت رکوئ میں بڑھ کیا تھا۔ قومہ میں نازل ہو جاتا ہے۔ جس سے شریانوں میں قوت کیک Elasticity بڑھتی ہے اور شریانوں میں قوت کیک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بی ہی تو ما اور فالے کے امکانات کم ہوجاتے ہیں۔

#### تعوو

یوگا درزشوں میں وج راسنا اور اوت کات آسنا جو بیٹھنے کی وضع ہیں۔ قعود کی پوزیشن ان سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس لئے کہ یوگا میں آلتی پالتی کی وضع ہوتی ہے۔ جس سے زیادہ جگہ صرف ہوتی ہے اور جماعت کی حالت میں جگہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس سے زیادہ جگہ صرف ہوتی ہے اور جماعت کی حالت میں جگہ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن قعود کی حالت میں دائیں پاؤں کا پنجہ موڑ کر کھڑا کیا جاتا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اُس پر بیٹھ جاتے ہیں جس سے پنجوں، پنڈلیوں، گھنوں اور دانوں کوجسم کا پورا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گھنے اور پیرول کے اعصاب پر کھیاؤ اور دباؤ ان کی قوت کا باعث بنتا ہے۔

- 1) ال وضع سے دونوں پیرول کے عضلات اور اعصاب پر دباؤ بڑنے سے کافی آرام ملتا ہے اور پیرول کی تھکن دور ہوتی ہے، ادب کا سلیقہ اور قریبہ بھی پایا جاتا ہے۔
- 2) جہم کے بالائی نصف کا بوجھ پوری طرح کمر پر پڑنے سے کمر کے میرے کھیاؤ Tractions سے صحیح وضع میں قوت اور کیک یا کرقوی ہوجاتے ہیں۔
- 3) گردول اور مثانے کے متعلقہ عضلات کی ملکے دباؤ کی مالش سے ان اعضاء کو تقویت حاصل ہوتی رہتی ہے۔
- 4) وہ امراض جو جوڑوں کی فرسودگی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جیسے "وجع المفاصل" Ostioarthritis وردِ کمر اور ریڑھ کی ہڈی کے امراض وغیرہ پابند نمازیوں کو یہ بیٹان نہیں کرتے۔ اس لئے کہ روزانہ کی بارنماز کی حرکات ہے جوڑوں میں کرتے۔ اس لئے کہ روزانہ کی بارنماز کی حرکات ہے جوڑوں میں کرتے ہیں۔
- موجودہ دور بیں عوام کوفزیوتھرائی کے طریقہ علاج کی طرف خاص طور ہے مائل کیا جادہ دور بیں عوام کوفزیوتھرائی کے طریقہ علاج کیا جارہا ہے۔ ان کی وقی افادیت ہے کہیں زیادہ نفع بخش نماز کی لازمی پابندی سے مقررہ اوقات میں پورے اعضاء کی فزیوتھرائی نہایت دلچین اور

توجہ سے انجام پاتی رہتی ہے۔ اس کئے نماز کے نتائج نہایت شاندار اور دیریا ثابت ہوتے ہیں۔

سملام

اللہ تعالیٰ کے حضور نماز سے شرف باریابی کے بعد انہی کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق گردن کو واکیں اور باکیں گھماتے ہوئے نہ صرف کرہ ارض کے داکیں نصف اور پھر باکیں نصف پرسلام پھیرا جاتا ہے اور اس طرح نمازی پوری ونیا کے لئے امن وسلامتی کا آرز ومند ہوتا ہے بلکہ ان حرکات سے اپنی گردن کے مہروں عصلات اور اعصاب کی ہلکی ورزش کے فوائد بھی عاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والا امراض قلب اور اس کی بیچید گیوں سے بچار ہتا ہے نیز سینہ اور ہشلی کا ڈھیلا پن خم ہوجاتا ہے۔

### نماز اورصحت

نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ ستی، کا بلی اور بے ملی کے اس دور میں صرف نماز ایک ایک بہترین ورزش ہے۔ ستی، کا بلی اور بے ملی کے اس دور میں صرف نماز ایک ایک درزش ہے کہ اگر اس کوئی طریقے سے پڑھا جائے تو دنیا کے تمام دکھوں کا مداوا بن سکتی ہے۔

نماز ایک ایسی درزش ہے جوجسمانی اعتبار سے نہ صرف بیرونی اعضاء کی خوشمائی و خوبصورتی کا ذریعہ ہے بلکہ طبی نقط نظر سے اعدو فی اعضاء مثلاً دل، گردے، جگر، پیمپیرٹ ، دماغ ، آئیں، معدہ ، ریڈھ کی ہڈی، گردن، سینداور تمام ہم کے Glands غدود کی نشونما بھی کرتی ہے اورجسم کوسڈول اور خوبصورت بھی بناتی ہے۔ دوحانی طور پر مماری روح کو بالیدگی عطا کر کے قوت بخشی ہے۔ ذہنی و نفیاتی بیاریوں کا مماری روح کو بالیدگی عطا کر کے قوت بخشی ہے۔ ذہنی و نفیاتی بیاریوں کا مہترین علاق ہے نیز ظاہری اعتبار سے قیام میں عاجزی و اکساری پائی جاتی ہے گر رکوع میں قیام کی نبید نیادہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور بحدہ میں دکوع سے بھی زیادہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اور بحدہ میں دکوع سے بھی زیادہ

بجزو انکسار پایا جاتا ہے کیونکہ اب انسان اپی جبین نیاز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہوئے خاک آلود کرتا ہے۔ اس طرح آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ قیام کی طبتی و روحانی فوائد اپنی جگہ مگر رکوع میں قیام کی نسبت زیادہ حکمتیں محسوس ہوتی ہیں اور سجدہ، رکوع سے بھی زیادہ روحانی وجسمانی فوائد کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

## تماز اور فزیوتھرایی

ایک پاکستانی ڈاکٹر (ماجد زمان عثانی) یورپ میں فزیوتھراپی میں اعلیٰ ڈگری کے
لئے گئے جب وہاں ان کو بالکل نماز کی طرح کی ورزش پڑھائی اور سمجھائی گئی تو وہ اس
ورزش کو دیکھ کر جیران رہ گئے کہ ہم نے تو آج تک نماز کو ایک دینی فریضہ سمجھا اور پڑھ
لیالیکن یہاں تو بجیب وغریب انکشافات ہیں کہ اس قسم کی ورزش کے ذریعے تو بڑے
پڑے امراض ختم ہوجاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس ورزش سے ختم ہونے والی
بڑے امراض ختم ہوجاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اس ورزش سے ختم ہونے والی
باریوں کی لسف دی۔

- 1) د ماغی امراض
- 2) تعصائی امراض
- 3) نفسیالی امراض
- 4) بے سکونی، ڈیپریشن اور بے چینی جیسے امراض
  - 5) ول کے امراض
  - 6) جوڑول کے امراض
  - 7) کیورک ایسڈے پیدا ہونے والے امراض
    - 8) معدے اور السر کی شکایات
    - 9) ﴿ شُوكُراوراس كے مابعد اثرات بـ روع
      - 10) آنگھول اور مکلے کے امراض

## تماز اور بوگا

مسلمان 24 گفتوں میں پانچ نمازول کی ادائیگی میں فرض، سنت اور نقل ملاکر کل 48رکعت اداکرتے ہیں جب کہ ایک رکعت میں کل 7 پوز شکلیں یا ضعتیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر مسلمان مرد، عورت ، بچہ، بوڑھا اور جوان ایک دن کی پانچ نمازوں میں (48×7=336) لینی سات مختلف وضعتوں کو 336 بار دہراتا ہے جبکہ ایک نماز کی ادائیگی میں اوسطاً 10 سے 15 منٹ درکار ہوتے ہیں اور اگر صرف فرض ہوں تو بائی نمازوں میں کل (17) سترہ فرض ہوتے ہیں اس طرح کم از کم (17×=119) پانچ نمازوں میں کل (17) سترہ فرض ہوتے ہیں اس طرح کم از کم (17×=119) وضعتیں ایک دن میں اختیار کی جاتی ہیں۔

جب ایک رکعت میں اختیار کی جانے والی ان سات شکلوں کو چند ہوگا چار ہوں سے بیان کیا گیا تو انہوں نے انہائی جرت انگیز حقائق کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ وضعتیں 84 ہوگا آسنوں کا مخفر ترین آسان ترین اور بہترین مجموعہ ہیں ۔ ہوگا انسان کی تمام روح پر حاوی ہے اور ایک رکعت میں اختیار کی جانے والی بیسات شکلیں انہائی تخلیق اور قدرتی وضعتیں ہیں اور اگر بیر کات ٹھیک ٹھیک پورے شعور و ذہانت کے ساتھ اور ایک وضع سے دوسری وضع میں تبدیلی آہتہ آہتہ اصول شریعت کے مین مطابق ہوتو نہ مرف یہ ہر عضو کو تازگی بخشتی ہے بلکہ ہماری روح کو بالیدگی عطاکرتی ہے۔ (اسے قوت بخشتی ہے) الحقر نماز میں جو فائدہ مضمر ہے ان سے بے خبر ہو کر بھی اگر نماز کا عمل جاری رہے تب بھی وہ مجموعی طور پر انسانی زندگی کے بہتر بنانے کی طرف اینا عمل جاری جاری ہوتی ہے۔

ان تمام فوائد ومحاس سے بالا تر ہو کر تماز ادا کرنے کے حوالے سے کی عاشق صادق نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی ہود کی تریے نقش یا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں

مزید میر که یوگی ماہرین نے نماز کو سانس کی مشق کا بالکل آسان طریقہ قرار دیا ہے۔ اس میں نئین مقام خاص طور پر بیان کرتے ہیں ایک قیام اور اس میں سجدہ کی جگہ نگاہ کا ارتکاز، دوسرا رکوع میں یاؤں کی جگہ نگاہ کا ارتکاز اور سجدہ میں سانس کی مشق اور سانس کا ارتکاز۔

جیسا کہ پہلے بیان گیا ہے کہ نماز اصول شریعت کے عین مطابق پڑھی جانی
چاہئے اور شریعت میں نماز کی اوائیگی کے لئے خشوع وخضوع پر بہت زور ویا گیا ہے۔
اور خشوع وخضوع اخلاص اور یقین کی توت حاصل کرنے کے لئے بار بارمش کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ خشوع اندر کے سکون، دھیان اور توجہ کا نام ہے جب کہ خضوع باہر کی ترتیب اور توجہ کا نام ہے۔ یکی دو چیزی مطلوب ہیں۔ ٹیلی پیتی میں، خضوع باہر کی ترتیب اور توجہ کا نام ہے۔ یکی دو چیزی مطلوب ہیں۔ ٹیلی پیتی میں، اور یوں یہ سب مل کر علاج انسانی بن جاتا ہے۔

## نماز سے نفسیاتی علاج

انسان کوهم اور تلق سے نجات دینے میں نماز بہت مؤر ہے، جب انسان زندگی کے مشاغل اور مشکلات سے کنارہ کش ہوکر پورے خشوع اور شان بندگی کے ساتھ نماز میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون واطمینان پیدا ہوتا ہے، ذندگی کی بھاری فرمہ دار یوں اور مشکلات کا پیدا کردہ اعصابی تناؤ اور اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی غم آگیں مشکل پیش آتی آپ فران کی بناہ کیتے۔ جضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی غم آگیں مشکل پیش آتی تا تہ خان کی بناہ کیتے۔ جضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی خم آگیں مشکل پیش آتی تو نماز پڑھتے" جب نمازوں کے اوقات شروع

موتے تورسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے۔ "یَا بِلالُ اَدِ حَنَا بِاللَّهِ لُولَة"

اے بلال! رضی الله عنه نماز کے ذریعہ میں راحت پہنچاؤ۔

ان دونول احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں سکون و اطمینان پیدا کرنے میں نماز کی کس قدر اہمیت ہے اور قلق واضطراب سے شفایاب ہونے کے لئے نماز برا اہم اور مؤثر علاج ہے، اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا ہے کہ جب مشکلات گھیر لیں اور ممون کا بوجھ بڑھ جائے تو نماز سے مدولو۔

دورانِ نماز انسان کا اپنے رب سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے وہ اس میں غیر معمولی روحانی توت پیدا کردیتا ہے اور بیر توت انسان کے بدن اور اس کی ذات میں اہم تبدیلیاں پیدا کرنے میں بردی مؤثر ہوتی ہے، بسا اوقات بیر دوحانی طاقت جسم انسانی میں اثر انداز ہوکر اعصابی تناؤ دور کر دیتی ہے، اس کے ضعف اور امراض کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اس کے ضعف اور امراض کا ازالہ کر دیتی ہے۔ اس کے ضعف اور عبادات کی بنا پر بہت تیزی ہے۔ بعض اطباء نے ذکر کیا ہے کہ بعض مریضوں کو جج اور عبادات کی بنا پر بہت تیزی سے شفا ہوئی۔

نماز انسان کے اندر جوروہ انی طافت پیدا کرتی ہے وہ اس پراٹر انداز ہوکر اسے پرامید بناوی ہے۔ عزم کوقوی کرتی ہے، ہمت بلند کرتی ہے اور اس میں الی بے پناہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہے کہ اس انسان میں علم و حکمت اور معرفت قبول کرنے کی بہت المیت بیدا ہو جاتی ہے اور وہ انسان عظیم الشان شجاعات کارنا ہے انجام دینے کے لاکن ہوجاتا ہے۔

منازاس احساس مناه کا بھی بہترین علاج ہے جس کی وجہ سے انسان میں تلق و

اضطراب پیدا ہوتا ہے جو بہت سے نفسیاتی بیار یوں کا سبب بنتا ہے کیونکہ نماز گنا ہوں کو دھودیت ہے اور خطاوں کے میل کچیل سے نفس کو باک کر دیت ہے۔ دل میں اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت اور رضا کی امید بیدا کر دیتی ہے۔

رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم صحابه کرام کوتعلیم دینے سطے که ضرورت پوری موسنے کیلئے اور مشکلات کوحل کرنے کیلئے نماز سے مدد لیس جیسے صلوۃ الحاجة، نماز استنقاء وغیرہ ای طرح مختلف جیران کن امور میں سے کسی ایک کومنتخب کرنے کیلئے نماز استخارہ پڑھیں۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ نماز کے بہت زیادہ اور بڑے عظیم نوائد ہیں۔ نماز ول میں سکون و اطمینان پیدا کرتی ہے، انسان کو احساس گناہ سے رہائی دلاتی ہے، خوف و اضطراب ختم کرتی ہے اور بے پناہ روحانی قوت پیدا کرتی ہے جس سے جسمانی اور نفسیاتی امراض سے شفایاب ہونے میں مدوماتی ہے۔ نماز انسان میں زندگی اور سرگری پیدا کرتی ہے اور عظیم قدرت وصلاحیت سے ہم کنار کرتی ہے، جس کی بناء پر انسان بیدا کرتی ہے اور عظیم قدرت وصلاحیت سے ہم کنار کرتی ہے، جس کی بناء پر انسان بیدا کرتی ہے اور عظیم قدرت وصلاحیت سے ہم کنار کرتی ہے، جس کی بناء پر انسان کی بناء پر انسان بناتی ہے کہ فیضان رہانی قبول کر سکے۔

حافظ این قیم نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: نماز دل کوفرحت اور قوت بہنچاتی ہے، دل میں بہجت ولذت بیدا کرتی ہے۔ نماز میں دل اور روح کا رابطہ اللہ جل شانہ سے قائم ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنے کا لطف حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، پورا بدن، بدن کی تمام قو تیں اور اعضاء اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری ہوتی ہے، پورا بدن، بدن کی تمام قو تیں اور اعضاء اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ انسان تمام تو تیں اور ہوتا ہے۔ انسان تمام تو تیں مشغول ہوتا ہے۔ انسان تمام تو تیں اور اور ایک تمام تو تیں ہوگوقات سے بہرہ در ہوتا ہے۔ انسان تمام تو تیں مشغول ہوتا ہے، اس کے دل کی تمام تو تیں اپنے رہا اور ایخ خالق کی طرف تھنچ جاتی ہیں۔ نماز کی حالت میں اے اللہ کے دشن

(شیطان) سے راحت مل جاتی ہے۔ اس کے نماز سب سے زیادہ شفا بخش دوا اور بہتریں مقویات میں سے ہے دوران غذاؤل میں سے ہے جو تندرست دلوں ہی کوراس آتی ہیں۔ جہال تک بیار دلول کا تعلق ہے وہ بیار جسموں کی طرح ہیں، انجھی غذائیں انہیں راس نہیں آتیں۔

نماز دنیا اور آخرت کے مصالے حاصل کرنے اور دنیا و آخرت کے مفاسد دور کرنے میں سب سے زیادہ معاون ہے۔ نماز گناہوں کو روکتی ہے، دل کے روگوں کو دور کرتی ہے، دل کو روشن اور چرے کو چمکدار بناتی دور کرتی ہے، دل کو روشن اور چرے کو چمکدار بناتی ہے، دل اور اعضاء جسم میں نشاط پیدا کرتی ہے، رزق کو بردھاتی ہے، ظلم دفع کرتی ہے، مظلوم کی مدد کرتی ہے، شہوات نفس کا قلع قمع کرتی ہے، مظلوم کی مدد کرتی ہے، شہوات نفس کا قلع قمع کرتی ہے، نفت کی حفاظت کرتی ہے، بلاؤں کو دور کرتی ہے، رہمت نازل کرتی ہے۔ رہمت کرتی ہے۔ رہمت کرتی ہے۔ رہمت کرتی ہے۔ رہمت نازل کرتی ہے۔ رہمت نازل کرتی ہے۔ رہمت کرتی ہے۔ رہمت

تجربہ ٹابت کرتا ہے کہ احساس خودشکتگی ، احساس محرومی ، احساس تنہائی جیسی تمام مہلک بیار بول کا تیر بہدف علاج اپنے وقت مقررہ لینی اول وقت، اپنی بوری شرائط مسنونہ کے ساتھ مسلوق کی پابندی ہے۔

#### تماز اور 'رے کی''

"رے کی ایک جاپانی طریقہ علاج ہے جس میں کا کاتی توانائی کو توت حیات میں تبدیل کر کے جسمانی اور روحانی بیاریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔
ماہرین نعیات کے مطابق انسانی و ماغ کی جار (Stages) حالتیں ہوتی ہیں۔
کہل حالت " لیلغا سے" (ALFA STAGE) کہلاتی ہے۔ اس خالت میں اتبان

یہاں ہم ایک جمران کن حقیقت کا اکشاف کرتے چلیں کہ امریکہ میں بیہویں مدی کے آخری عفروں میں انسانی دماغ کی فریکوئنی چیک کرنے والی سیفلوگرا فک مثین کے آخری عفروں میں انسانی دماغ کی فریکوئنی چیک کرنے والے فخص کی مثین CEFLOGRAPHIC MACHINE کے وریعے نماز پڑھنے والے فخص کی دماغ کی فریکوئنی کو جب چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نماز شروع کرنے ہے بال فریکوئنی 20CPs می مگر جب آئ فخص نے نماز کا آغاز کر دیا تو اس کی دماغی فریکوئنی جل کی ہوتا شروع ہوگئی جو چند سیکٹرز میں کم ہوتے ہوئے بالآخر 14CPs فریکوئنی بین کی ہوتا شروع ہوگئی جو چند سیکٹرز میں کم ہوتے ہوئے بالآخر 14CPs سیمزید تعین بینا سیخ پر آکردک گئی اور پھر سے می سیخ نماز کے اختیام تک برقر اردہی .....مزید شخص ہے بین بینا کئے پر آکردک گئی اور پھر سے می سیخ نماز کے اختیام تک برقر اردی .....مزید شخص ہے بین بینا کئی ہوئی ہے۔

محرّم قارمین کرام! یهال به بات قابل فور ہے کدا کرنماز میں د ماغی سطح بینا سیج

لین انتهائی اہم یا بالکل میں پررہتی ہے اورانسان کا کناتی توانائی کے قریب ترین ہوتا ہے تو اس سے برامجزاتی عمل اور کیا ہوگا کیونکہ "رے کی" طریقہ وعلاج میں معی انسانی ذ بن ود ماغ پُرسکون حالت میں کا کناتی توانائی کو جذب کر کے قابلی استعال توانائی میں تبدیل کرتاہے اور یمی عمل دوران نماز لاشعوری طور پرعمل پذیر ہوتاہے ہم نماز کے دوسرے تمام فیوش وبرکات اور انوارو تبلیات کے ساتھ ساتھ کتنی ہی بیار یوں سے صحت باب ہوتے ہیں۔

والله اعلم بالصواب (بشكريدراشد محمود "رساك" ماسر)

نماز اور مراقبه

صلوة لین نماز ندبب کا ایک اہم ترین رکن ہے اور لفظ ملوۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔صلوۃ کا ترجمہ ہے دبط قائم کرنا۔ دبط قائم کرنے سے مراد میہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ذہنی تھر کے ساتھ بندہ کا تعلق قائم ہو جائے۔ ذہنی تھر (Concentration) مراقبہ ہے۔

مراتبه كوكسى نشست ياطريقة كارسه مخصوص نبيس كياجا سكار كيونكه مراقبه ايك ذمنی کیفیت یا ذہنی تعل ہے۔ دین نے اعمال وارکان کا جو نظام ترتیب دیا ہے۔ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں واردات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ ہررکن اور ہرمل کی ایک ظاہری شکل وصورت ہے اور دوسری باطنی یا معنوی کیفیت ہے۔

ان دونول اجراء كا ايك ساته موجود مونا منروري بي

ندہی ارکان وفرائض کے ذریعے جس یاطنی کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کی انتا مرتبہ احسان ہے۔ محد الرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے باطنی  "جب تم عبادت (صلوة وغیره) میں مشغول ہوتو بیاتصور کرو کہ اللہ کو د مکھ رہے ہو یا بیمسوں کرو کہ اللہ تمہیں د مکھ رہاہے۔"

یعی صلوق کی محف کے اندر اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور بیدار کرتی اور بار بیمل دہرانے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی عادت پیدا کرتی ہے۔ صلوق میں زندگی کی تمام حرکات سمودی گئی ہیں تا کہ آ دمی زندگی کا کوئی بھی عمل کر رہا ہو، خدا تعالیٰ کا تصور اس سے جدا نہ ہو۔

معلوم ہوا کہ نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف کمل ذہنی رجوع ہے۔
صلوٰۃ محض جسمانی اعضاء کی حرکت اور مخصوص الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے۔
نماز میں قیام، رکوع و بحود اور تلادت جسمانی وظیفہ ہے اور رجوع الی اللہ روحانی وظیفہ ہے۔ صلوٰۃ اپنی بیت ترکیبی میں جسمانی اور فکری دونوں حرکات پر مشمل ہے۔ جس طرح جسمانی اعمال ضروری بیں ای طرح نصور وتوجہ کا موجود ہونا بھی لازمہ صلوٰۃ ہے۔ ان دونوں اجزاء کو تمام تر توجہ سے پورا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا قیام صلوٰۃ ہے۔ ان دونوں اجزاء کو تمام تر توجہ سے پورا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا قیام صلوٰۃ ہے۔ البندا سے کہا جا سکتا ہے کہ نماز وہ مراقبہ ہے جس میں جسمانی اعمال وحرکات کے ساتھ اللہ کی موجود گی کا تصور کیا جا تا ہے۔ جب کوئی شخص مندرجہ بالا آ داب وتواعد کے ساتھ مسلسل نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر انوار اللی ذخیرہ ہوئے گئے ہیں اور انوار کا سیب بنتا ہے۔

مراقبه كجسماني اورنفساتي فوائد

مراقبہ کی میفیت ہمیں مجرے سکون اور تھراؤ میں لے جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اور تھراؤ میں لے جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اور عام طور پر طاری نہیں ہوتی کیونکہ ذہن زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں تھرتا۔ مراقبہ سے ندمرف قوت ادادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ جسمائی اور نفیاتی اعتبار ہے بھی کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تجربات اور مشاہدات کے نامیت کردیا ہے کہ مراقبہ سے

مندرجہذیل جسمانی اور نفسیاتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ۲۲ خون کے دباؤیر کنٹرول

م حون سے دیا دیر سروں

🌣 توت حیات میں اضافہ

🖈 بسارت میں تیزی

🏠 خون کی چکنائی میں کمی

🖈 تخلیقی تو توں میں اضافہ

ن 🖈 پڑپڑے بن میں کی

🖈 دل کی کارکروگی میں بہتری

🖈 توت ساعت میں اضافہ

🖈 بیار بول کے خلاف قوت مدانعت

🖈 ڈیریشن اور جذباتی بیجان کا خاتمہ

الله يريشاني اور مشكلات ميس آنے والے دباؤ ميس كى

🛠 خون کے سرخ ذرات میں اضافہ

الله توت باوداشت میں تیزی

🖈 بهترتوت فيمله

الم بخوالی سے نجات اور ممری نیند

الم وراورخوف کے خلاف من اور بہاوری پیدا ہوجاتی ہے۔

الم عدم تحفظ کے احساس اور متنقبل کے اندیشوں سے نجات مل جاتی ہے۔

الم مراقبرك والول كوزياده وسوسينيس آت-

الم حدثم موجاتا ہے۔

## منابع

1) كذكرة الواعظين

شنبيهالغافلين

بخاری مسلم، ترندی، این ماجه، این حبان، امام احدنسانی، طبرانی

2) معارف الحديث: مولانا منظور نعماني

3) مكاشفة القلوب: الله عليه

4) كشف الحوب: وا تا سنخ بخش رحمة الله عليه

5) كتاب الروح: علامه ابن قيم رحمة الله عليه

6) روضة الحسين:

7) روحانی تماز: خواجه سی الدین عظیمی

8) مراقبہ:

9) اسلام اور میڈیکل سائنس: ﴿ وَاکْرُ حَکَیم سید قدرت الله قاوری

10) نمازی سب ہے بوی کتاب:

11) سنت نبوي اور جديد سائنس: تحكيم طارق محود چنتاكي

12) القرآن اورعكم النفس: محمد عثمان نجاذ

13) عبادات نبوي اور جديد سائنس تحقيق: محمد انور بن اخر

15) اسلامی احکام اور اُن کی مکتیل: ﴿ فَيَحْ عَبِدالقادر معروف الكروى

.77



Madina Liabrary Group On Whastapp For Any Book In Pdf Contact +923139319528



# روزه اورجد بدسائنس

ارشادرباری تعالی ہے:

"اے ایمان والو اہم پر دوزے فرض کے میے ہیں۔ جیسا کہ مے پہلے لوگوں
پر فرض کے گئے تھے۔ تاکہ بہیں پر بیزگاری تھیب ہو۔"
اس آیہ مبارکہ میں روزے کی فرضیت وفضیلت کا بیان ہے۔ ووزے 10 شعبان 2 بجری کو فرض ہوئے۔ "صوم" کے لغوی معنی "درک جانے" یا" بازرہے "کے ہیں۔ شریعتِ مطہرہ میں طلوع صحح صادق سے غروب آفاب تک کھانے پینے اور مجامعت سے بازرہے کا نام" صوم" بینی روزہ ہے۔ آیہ تِ قرآنی کے اعتبارے روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد تقوی و پر بیزگاری ہے۔

"تقوی" اقلی اسم ہے۔ اس کے معنی نفس کوہراس چڑ سے بچانا اور پاک کرنا ہے۔ جو گرائی کی طرف لے جاتی ہے اور ریبا کیزگی تین قیم کی ہوتی ہے: (1) روحانی پاکیزگی (2) اخلاقی پاکیزگی (3) جسمانی پاکیزگی

ریننوں دسم ،اخلاق اور روح آیس میں ایک دومرے سے ہوئے یں۔اور ورامل روز سے کے ہوئے یں۔اور ورامل روز سے کے بین درج ہیں۔جیبا کہ امام غزالی رحمۃ الله علیہ نے اپنی کتاب "احیاء العلوم" میں کھا۔

(1) عوام کاروز و(2) خواص کاروز و(3) اختص الخواص کاروزه 1۔ عوام کاروز و توبیہ کے کہانے آپ کو کھائے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک دیا جائے لیمنی جسمانی یا کیزگی حاصل کرے۔اے تیسرے دوسے کا روز و کھاجا تا ہے۔جیسا کہ حضور ملٹی کی نے فرمایا: ''روزہ دارصرف میرے ہی لیے کھانا بینا اور نفسانی خواہش جھوڑ دیتا ہے۔ لہذا روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا اجردیتا ہوں اور باقی نیکیوں کی جزال جیسی دس نیکیوں کے برابرہے۔''

2- خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کو گناہ اور نافر مانی سے بچایا جائے۔
جیسے روزہ دار آ کھے، کان ، زبان ، ہاتھ پاؤں کو خلاف شرع استعال نہیں کرتا۔ آ کھ
سے غیر خورت پر نظر نہیں کرتا سینما بنی یا بحث تصاویر نہیں دیکھا کان کو گانے ، غیبت اور
جھوٹ سننے ، زبان کو بدگوئی ، غیبت اور بد زبانی سے بچاتا ہے یہاں تک کہ ہاتھ ،
پاؤں اور دوسرے اعضاء سے بھی الله کی نافر مانی نہیں کرتا۔ یعنی ان تمام اعضاء کا
بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا روزہ ہے۔ جبکہ حضورا کرم ملے آئے آئے ہے فرمایا
ہے۔ '' روزہ ڈھال ہے ، جس دن تم میں سے کوئی روزے سے ہوتو وہ بے ہودہ گوئی
نہ کرے اور نہ چیخ چلائے ، اگر کوئی اسے گائی دے یا لڑائی جھاڑا کر بے تو یہ کہہ دے
کہ بھائی میں روزہ دار ہوں ، روزے سے ہوں۔ ''

3- احص الخواص: لینی خاص الخاص اور محبوبان بارگاه ایزدی کا روزه۔ بیدوه پا کباز
ستیال ہیں جونہ صرف جسمانی واخلاقی پا کیزگی کا اہتمام رکھیں بلکہ اپنے دل کی بھی
سمرا ومنزه
سمرا فی کرتے ہوئے اسے تمام تر دنیاوی تفکرات اور فاسد خیالات سے مبرا ومنزه
سراین تمام تر توجہ اللہ جل شانہ کی طرف رکھتے ہوئے اپنا تعلق نبی
سخرالزمان اللہ اللہ اللہ علی شانہ کی طرف رکھتے ہوئے اپنا تعلق نبی

پاکیزگا کے تناظر میں دیکھنے سے پہلے تاریخی اعتبار سے روزے کی اہمیت کو مجھ لیں۔ روزہ تاریخ اور مذاہب عالم کے آئینے میں

روزہ تاریخ انسانی میں کوئی پہلا واقعہ یانی بات نہیں تھی اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی اہلی کتاب اور شریعت کی حامل تمام قوموں پرروزہ فرض کیا تھا۔اس طرح بیہ بات اس امت سے روزہ کی نگرانی کے احساس کوختم کرتی ہے کہ بیامت اس معاملہ میں تنہا نہیں ہے۔

(1) حضرت آ دم علیہ السلام کا زمانہ

حفنرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ایام بیض لیتنی ہر ماہ کی تیرھویں ، چودھویں اور پندرھویں تاریخوں کے روز بے فرض نتھے۔

(2) قديم مصرى اورروزه

انسائیگو پیڈیا آف برنانیکا کا کہنا ہے کہ اکثر غداہب میں روز ہے فرض اور واجب قرار دیئے گئے ہیں، چنانچہ زمانہ قدیم میں مصر کے لوگ ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھتے ہے۔ مشہور فلاسفر ستراط جس کا زمانہ 470 سال قبل سے ، جب اسے کسی اہم موضوع پر غور وفکر کرنا ہوتا تو وہ دی (10) روز ہے رکھ لیتا تھا۔ اور اس کو اس حیثیت سے اولیت حاصل ہے کہ اس نے روزہ کے طبی فوائد پر سیر طاصل بحث کی ہے۔ لہذا اپنی تحقیق کے پیش نظر وہ مریضوں کو روزہ رکھنے کی ہدایت کرتا اور کہا کرتا تھا کہ ہرانسان کے اندرایک ڈاکٹر ہے اور بیضروری ہے کہ ہم اپنے اندورنی ڈاکٹر کی معاونت کریں تا کہ وہ کما حقدا پی ڈیوٹی انجام دے سکے۔

(3) بندو

روزه فذیم فراب میں بھی ملتا ہے۔ ہندویڈ بب میں بعض تبوار روز و کیلے بخصوص میں۔'' ویکٹنا ایکاوٹی' کے تبوار میں دن میں روزه رکھتے میں اور زات کو پونیا کرتے میں۔ یونان میں صرف مورتیں ''جھسمو فریا ک'' مہینہ کی تبیری کوروز و رکھتی تین ہوارسیوں

کی ندہی کتاب سے روزہ کا شوت ہے۔ (4) میمیود

ای طرح یہودیوں کوکوئی خطرہ در پیش ہوتا یا کوئی کا بمن الہام کی تیاری کرتا یا ملک میں کوئی وہا عام ہو جاتی ، قبط کا سامنا ہوتا یا کسی مہم کا سامنا ہوتا تو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودی تقویم میں روزہ کے دن محدوداور قدیم ہیں۔ یہودکاروزہ اشراق کے وقت سے رات کے پہلے تارے کے طلوع تک رہتا ہے۔ بعض روزے شام سے شام تک اور بعض روزوں میں صرف گوشت اور شراب منع ہے۔

(5) عيسائي

حفرت میں علیہ السلام نے اعلان نبوت سے بل40 دن روزہ رکھا تھا۔عیسائیوں میں روزہ کے طریقہ اوراحکام میں کافی اختلاف ہے۔

جسم انسانی ایک حیاتیانی مشین (BIOLOGICAL MACHINE)
جسم در هنیقت ایک مشین کی طرح ہے۔ جس طرح دنیا میں ہزاروں قئم کی مثین ہیں۔ ای طرح انسانی جسم بھی ایک مشین ہے۔ اے ہم حیاتیاتی مشین ہیں۔ ای طرح انسانی جسم بھی ایک مشین ہے۔ اے ہم حیاتیاتی مشین بھی ایک مشین ہے ہیں کہ یہ حیاتیاتی مشین بھی ای کہ سکتے ہیں کہ یہ حیاتیاتی مشین بھی ای مشین بھی ای مشین بھی ای کہ مشین ہے۔ جس طرح کام کرتی ہیں، مثال کے طور پر موثر کارایک مشین ہے۔ جو چیز دن کوایک جگہ سے دوسری جگہ نشل کرنے کاکام دیتی ہے۔ لیکن اس کے مشین ہے۔ جو چیز دن کوایک جگہ سے دوسری جگہ نشل کرنے کاکام دیتی ہوں اور ایک دوسرے کام کرنے کیلئے بیضروری ہے کہ اس کے تنام پر زے بھی حالت میں ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کررہے ہوں تو اس کے خالت میں نہوں یا تعاون نہیں کررہے ہوں تو اس خوان بن جانے گئے۔ نہ ہو یا اسٹیرنگ کام نہ کر دیا ہوتو یہ گاڑی و بال خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر اس کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر ان کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہوتو رات کے دقت خوان بن جانے گئے۔ یہ ان تک کہ اگر ان کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہا ہوتو یہ گئے۔ دوسری جو گؤاد کی دوسری ہوتو رات کے دفت

غرض كداس كتمام برزون كاٹھيك حالت ميں ہونااورايك دوسرے سے تعاون كرنا ضروری ہے۔ اس موٹر کار کی جو روح رواں ہے وہ پٹرول ہے جو جل کر اس کو ازری (ENERGY) توانائی دیتاہے۔جس سے گاڑی مختلف پرزوں کی مدوسے حرکت كرتى ہے اور اپنا كام كرتى ہے۔ اس مثين كوتي حالت ميں ركھنے كيلئے اس كى وقتاً فوقتاً سروينك (SERVICING) اور او در بالنگ (OVERHALLING) كروانايزتي ہے۔اگرابیانہ کیا جائے تو میگاڑی بہت جلد خراب ہوجائے گی اور نقضان وہ ٹابت ہوگی۔ ای طرح انسانی مشین جسم کے تمام حصول کوشیح حالت میں رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہنے کیلئے توانائی استعال کرتی ہے۔ تا کہ اس کی کارکر دگی میں کوئی فرق ندآئے۔ال مشین کی بھی سروینک، اوور ہالنگ اور ٹیوننگ (ہم آ ہنگی) کی جاتی جاہیے تا کہاں سے بچے اعمال لکلیں۔ جس کا اثر جسم ، اخلاق اور روح پر پڑے گا۔ ای لیے اس مشین کے خالق نے روز ہ فرض کیا تا کہ اس کاجسم پاک وصاف رہے۔ اور اس کے اعمال پاک دصاف ہوں۔جس ہے وہ اخلاقی ونفسیاتی اور روحانی لحاظ ہے اعلیٰ مقام پر پہنچے سکے گا۔اورجس طرح موٹر کی رویے روال پٹرول ہے ای طرح انسانی جسم کی روح روال اس کی غذاہے۔جو بیرول کی طرح جل کرجسم کوتوانائی دیتی ہے۔جس سے انسانی جسم نہ صرف کام کاج کرتاہے بلکہ اس کے سویتے اور بیجھنے کی صلاحیت کو بھی اجا کر کرتاہے۔

## (۱) جسمانی یا کیزگی

ڈاکٹر کہتے ہیں کدروزے ہے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ
روزہ رکھنے سے دو کھاٹوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول ہے کچھ زیادہ ہوتا ہے اور درحقیقت
24 کھنٹوں میں مجموعی طور پرائے حرارے (CALORIES) حاصل ہوجاتے ہیں اور
جسم کو مائع (بانی) کی اتن مقدار مل جاتی ہے جنتی روز ہے کے علاوہ ونوں میں ملتی ہے۔ مزید
برآل یہ بھی ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لوگ رمضان میں کی (پروغینی) اور کار یو ہائیڈ

ریٹ (نشائی) اجزاءعام دنوں کے مقابلے میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔اس حقیقت کے پیشِ نظر رہی بھی کہا جاسکتا ہے کہ مجموعی غذائیت (حرارے) عام دنوں کے مقابلے میں جسم کو اکثر زیادہ تعداد میں ملتے ہیں اس کے علاوہ جسم فاصل مادوں کو بھی استعمال کر کے توانائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔

## (1) جسم كى قوت مديره

حقیقت بیہ کہ قدرتی علاج کی ہرصورت اس حقیقت پر بہی ہے کہ قدرت کا ملہ نے جہم کا ندرقوت مد برہ بیدا کی ہے۔ جے آپ جسم کا '' دفاعی نظام'' بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیہ قوت مد برہ کی خاص تد ہیر کے بغیر ہر وقت قوتوں کی حفاظت کی طرف رہتی ہے۔ قدرتی علاج کی صورت میں وہ تد ابیرا ختیار کرنی چاہیں جو قوت مد برہ کو مدود ہے والی ہوں اور ان باتوں سے بچنا چاہیے جواسے کمزور کردیں۔ قوت مد برہ کو مدود ہے والی تد ہیروں میں سے باتوں سے بچنا چاہیے جواسے کمزور کردیں۔ قوت مد برہ کو مدود ہے والی تد ہیروں میں سے ایک تد بیر رہے کہ کھانا بینا مچھوڑ و بینا چاہیے۔ یہ بات کہ روزہ میں شفا بخشی کی زبر دست ملاحیت ہے۔ اس طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جوغذا ہمنم ملاحیت ہے۔ اس طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ ترک غذا سے بدن کی وہ قوت جوغذا ہمنم کرنے میں ہروقت مرف ہوتی رہتی ہے۔ اور قوت مد برہ کے ساتھ ہو کر امراض کو بدن سے نکا لئے میں لگ جاتی ہے۔

### (2) دل پرمثبت اثرات

یا عام فہم میں ڈاکسا لک دباوُ(DIASTOLIC) دل کیلئے انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ روزے کے دوران ڈاکسا لک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت دل آرام یا ریسٹ (REST) کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید برآس آج کا انسان ماڈرن زندگی کے مخصوص حالات کی بدولت شدید تناویا ہائیر ٹینشن (HYPER TENSION) کا شکار ہے۔ رمضان کے ایک ماہ کے روزے بطور خاص ڈاکسا لک پریشرکوکم کر کے اتسان کو بے پناہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔

روزے کاسب ہے اہم اثر دورانِ خون پراس پہلوے ہے کہ بید کھا جائے کہ اس ہے خون کی شریانوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس حقیقت کاعلم اب عام ہے کہ خون کی شریانوں کی کر دری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں ہے ایک وجہ خون میں باتی ما کہ وہ ادے کی کر دری اور فرسودگی کی اہم ترین وجو ہات میں ہے ایک وجہ خون میں باتی ما کہ وہ ادے میں بلور خاص افطار کے وقت کے زد کیے خون میں موجود غذا تیت کے تمام ذر سے خلیل ہو پچے ہوتے ہیں۔ ان میں ہے بچھ بھی باتی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کی دیواروں پر پر بیا دیگر اجراء جم نیس پاتے۔ یوں شریا نمی سکڑنے ہے محفوظ رہتی ہیں۔ چنا نچے موجودہ دور کی انتہائی خطر ناک بیاریوں جن میں شریانوں کی دیواروں کی تختی دور کی انتہائی خطر ناک بیاریوں جن میں شریانوں کی دیواروں کی تختی دور کی انتہائی خطر ناک بیاریوں جن میں شریانوں کی دیواروں کی تحتی کے بہترین تدبیر دور ہی ہے۔ چونکہ روز ہے کے دوران گروے جنہیں دوران خون بھی کا ایک حسر مجما جا دورہ تی ہے۔ یونکہ روز ہے کے دوران گروے جنہیں دوران خون بھی کا ایک حسر مجما جا کی برکت سے بحال ہوجاتی ہوتے ہیں۔ ای لئے جسم کے ان اعتماء کی توت ہی دور کی برکت سے بحال ہوجاتی ہے۔

(3) ول كودر الاساء بحاو

ول کے دور ہے کے اسماب شماموٹا یا مسلسل پریشانی، چربی کی زیادتی ، فیامیلس بلڈ پریشر ، اور سکریٹ نوشی شامل میں۔ روز وال تمام وجوہات کا خاتند کر کے انسان کودل کے دور دن سے محفوظ رکھتا ہے۔ ای طرح دل کے دوسرے سریفنوں کیلے بھی روز و بہت ای فائدہ بخش ثابت ہواہے۔ وہ اس طرح کے دل جو خون کوجسم میں سپلائی کرتا ہے اس کا دک فیصد غذا کے ہضم کرنے کیلئے اعضاء ہضم میں چلا جاتا ہے۔ اور بیہ مقدار روزہ کے دوران کم ہوجاتی ہے۔ کیونکہ دن میں ہاضمہ کا کام نہیں رہتا۔ ای طرح دل کو کام تو بہت کم کرنا ہوتا ہے اور آرام بہت زیادہ دل کے بڑھ جانے میں بھی روزہ مفید ثابت ہوا ہے۔ کرنا ہوتا ہے اور آرام بہت زیادہ دل کے بڑھ جانے میں بھی روزہ مفید ثابت ہوا ہے۔ (4) جسم اور د ماغ میں ہم آ ہنگی

اردن کے یونیورٹی ہاسیطل کے ڈاکٹرسلیمان نے 42مردوں اور 26 خواتین کا مشاہدہ کیا۔ تبران یونیورٹی کے ڈاکٹر مشاہدہ کیا۔ تبران یونیورٹی کے ڈاکٹر عزیز کی ریسرج کے مطابق رمضان کے دوران عام افراد میں 4 کلوگرام تک وزن میں کی نوٹ کی گئی۔ نوٹ کی گئی۔

کدفاقوں (DIETING) کے بعدان کا وزن دوبارہ بردھ جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا کہ فاقوں (DIETING) کے بعدان کا وزن دوبارہ بردھ جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا جسہ پہلے ہے بھی زیادہ بردھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کا حصہ (HYPOTHALAMUS) انسان کے وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص فاقے کرتا ہے تو فاقوں کے بعد یہ جسہ تیزی ہے مل کرتا ہے اور وزن دوبارہ بردھ جاتا ہے۔ روزے کے دوران جرت انگیز طور پر یہ جسہ تیزی سے کا م نیس کرتا کیونکہ روز والیک روحانی موزن دوبارہ بردھ جاتا ہے۔ بھی بین کہ اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم یہ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم اور دماغ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم یہ دونوں کے درمیان ہم آ بھی پائی جاتی ہے۔ جسم یہ دونوں کے درمیان دوبار وزن دوبار وزین بردھ تا۔

(5) تازه نون بنآ

روز ہے کے دوران جب خون میں غذائی او ہے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڑیوں کا گودو حرکت پذر ہوجا تاہے۔اس کے غنچے میں لاغر لوگ روز ہ رکھ کر آسمانی ہے اپنے اندر زیادہ خون ہیدا کر سکتے ہیں۔ بہر حال بیاتہ ظاہر ہے کہ جو تھی خون کی پیچیدہ بیاری میں مبتلا ہوا ہے طبی معائنہ اور ڈاکٹر کی تجویز کو لمحوظ خاطر رکھنا ہی پڑے گا۔ چونکہ روز ہے کے دوران حگرکو ضروری آرام ال جاتا ہے بیہ ہڈی کے گود سے کیلئے ضرورت کے مطابق اتناموادمہیا کر دیتا ہے جس سے با آسانی اور زیادہ مقدار میں خون پیدا ہوسکے۔

(6) خون کے خلیات

خون کے متعلق جو تجربہ کیا گیا ہے۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون میں سرخ ذرات زیادہ تعداد میں بیدا ہوئے۔ایک دوسری رپورٹ بتاتی ہے کہ

- (i) خون كى سرخ ذرات كى تعدا دزياده بتالى كى \_
  - (ii) سفید ذرات کی تعداد کم پائی گئی۔

ایک ماہر کی رائے ہے کہ روزہ میں حرارت جسمانی کر جاتی ہے۔ لیکن جب اصلی
بھوک عود کر آتی ہے۔ تو اصلی حالت کی طرف مائل پائی جاتی ہے۔ ماہر موصوف کا مشاہدہ
ہوک عود کر آتی ہے۔ تو اصلی حالت کی طرف مائل پائی جاتی ہے۔ ماہر موصوف کا مشاہدہ
ہوک جب روزہ کھولا جاتا ہے اور غذا استعال ہوتی ہے تو حرارت جسمانی کی قدر بروھ
جاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد خوان کا تصفیہ جاری ہوجاتا ہے۔ قلت الدم (بہدیا) کی حالت
میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خوان کے سرخ خلیات کی تعداد میں ترقی ہوگئی ہے۔ چنا نچہ ایک
موقع پر جب روزہ کا سلسلہ بارہ دن تک قائم رہا تھا۔ مشاہدہ کیا گیا کہ خوان کے خلیات کی
تعداد 5 لا کھے بروھ کر 32 لا کھ تک پہنچ میں۔
تعداد 5 لا کھ سے بروھ کر 32 لا کھ تک پہنچ میں۔

(7) حواس خسد نيرروز يكاار

حواکِ خسد پر روزے کا جمرت انگیز اثر پڑتا ہے۔ بینائی میں نمایاں اضافہ ہوجاتا ہے۔ بین حالت سو تکھنے اور سننے کی قوتوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ قوتیں ایسی تیز ہوجاتی ہیں کہ اس تیزی کی مثال کر شدہ مر میں نہیں ملتی۔ اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ علائ بالعنوم ہے پہلے جشہ استعال کرتے تھے لیکن روزہ کے بعدان کی بینائی صاف اور روثن ہوگئی۔ اکثر لوگوں۔ تو روزہ ہے نابینا آئمھیں روٹن ہوگئی۔ اکثر لوگوں۔

کا بہرا پن اور کا نوں کا بھاری بن دور ہوگیا۔ اس کا سبب بیہ ہے کہ کا نول کے اندرونی جھے
میں انجماد خون رفع ہوجا تا ہے۔ اور ہوا کی گزرگاہ وسیع ہوجاتی ہے اور اس طرح کان کے
بردوں پر ہوا کا مناسب دیاؤپڑتا ہے۔

(8) روزے کا اثر زبان پر

(9) نظام انهضام اورجگر برمثبت اثرات

روزہ ای طرح ای سارے نظام ہمنم پر ایک ماہ کا آرام طاری کر دیتا ہے گر در حقیقت ای کا جیران کن از بطور خاص جگر پر ہوتا ہے۔ کیونکہ جگر کے کھانا ہمنم کرنے کے علاوہ چدرہ مزید مل بھی ہوتے میں۔ بیاس طرح تھکان کا شکار ہوجا تا ہے۔ جیسے ایک چوکیدار ساری عمر کیلئے پہرے پر کھڑا ہو۔ ای کی وجہ سے صفرا کی رطوبت (BILE) جس کا اجران ہاضہ کیلئے ہوتا ہے، مختلف قسم کے مسائل بیدا کرتا ہے اور دومرے اعمال پر بھی اثر ایداز ہوتی ہے۔ دوسرى طرف روزه كے ذريعے جگر كو حيار سے چھ كھنٹوں تك آرام مل جاتا ہے۔ بير روز ہے بغیر تطعی ناممکن ہے۔ کیونکہ بے حدمعمولی مقدار کی خوراک یہاں تک کہ ایک گرام کے دسویں حصہ کے برابر بھی اگر معدہ میں داخل ہوجائے تو پورے نظام انہضام کا کمپیوٹراپنا كام شروع كرديتا ہے۔ اور جگرفوراً مصروف عمل ہوجاتا ہے۔ سائنسی نقط نظرے بیدعویٰ كیا جاسكتا ہے كه اس آرام كا وقفه ايك سال ميں ايك ماه تو لازى ہونا جاہيے۔ جگر برروزه كي برکات میں سے ایک وہ ہے جوخون کے کیمیائی عمل پراس کی اثر اندازی ہے متعلق ہے۔ حجركے انتہائی مشکل کاموں میں ہے ایک کام اس توازن کو برقر اررکھنا بھی ہے۔جوغیر بہضم شدہ خوراک کے درمیان ہوتا ہے۔اسے یا تو ہر لقے کواسٹور رکھنا ہوتا ہے۔ یا پھرخون کے ذر سے اسے مضم ہو کر تحلیل ہوجانے کے مل کی تکرانی کرنا ہوتی ہے۔روزے کے ذریعے جرتوانائي بخش كهانے كے استوركرنے كمل سے برى جدتك آزاد ہوجاتا ہے۔اس طرح جگرایی توانائی خون میں گلوبلن (GLOBLIN) جوجسم کے محفوظ رکھنے والے (IMMUNE SYSTEM) كوتفويت ديتا ہے، كى پيداوار يرصرف كرسكتا ہے۔ روزے کے ذریعے ملے اور خوراک کی نالی کے بے صدحیاس اعضاء کو جوآرام نعیب ہوتا من السيخ كى قيت ادائيس كى جاسكى \_

(10) معده اور آنول پراز

معدہ اور آنتوں پر روز و کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اگر ان کو اپنی طاقت ہے زیادہ معروف رہنا پڑتا تھا تو روزہ کی حالت میں آئیں کام ہے آ رام مل جاتا ہے۔معدے کا اتجاب تو تعلق موقوف ہوجا تا ہے۔معدہ کا تحفیاؤ بھی دور ہوجا تا ہے۔اوروہ اپنی اسلی حالت برآ جا تا ہے۔

(11) كيميرون كي صفاكي

بمیپیرسے براوراست خون کوصاف کرتے ہیں۔ ادر اس کے ان پر براوراست

روزے کے فوائد کا اثر ہوتا ہے۔ اگر پھیچر ول میں خون مجمد ہوتو تیزی کے ساتھ بیشکایت رفع ہوجاتی ہیں۔ یا در کھنا چا ہے کہ رفع ہوجاتی ہیں۔ یا در کھنا چا ہے کہ روزہ کی حالت میں پھیچر و نے فضلات کو ہوئ تیزی کے ساتھ خارج کرتے ہیں۔ اس سے خون اچھی طرح صاف ہونے لگتا ہے۔ اور خون کی صفائی سے تمام نظام جسمانی میں صحت کی لیم دوڑ جاتی ہے۔

### (12) كمركه درديس افاقه

کمریا پہلوکا در دیام ہر ایشت کی تکلیف میں روز سے سے ضرورا فاقد ہوتا ہے۔روز سے سے ہمار سے جسمانی نظام کو بعض زہر ملیے مادوں سے چھٹکا رامل جاتا ہے۔مثلاً فاسفورس اور محمد دھک کا تیزاب اور تیزاب بولی وغیرہ۔

## (13) گروے اور مثانے کی بیار بول میں شفاء

روزہ کردے اور مثانے کی بیاریوں میں بھی مفید ٹابت ہوتا ہے۔ ایک ماہر کے بقول
روزہ رکھنے والے کا بیٹناب رائے کی سب بیاریوں کا علاج خود بخو دکر لیتا ہے۔ گردوں
کے سکڑنے سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ اس مرض میں بھی مفید ہے۔ روزہ سے
جسمانی یافت میں جمع شدہ یانی جل جاتا ہے۔

## (14) روزه اور شوگر کامرض

شوکرے حوالے سے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرمیل پر دفیر محود علی ملک کا کہنا ہے کہ جومریض خود اک یا کولیوں سے علائ کررہے ہیں ان کیلے اس مرض کا بہترین علائ خود اک کم لیمنا ہے۔ روز واس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اب مغربی مما لک بیس ڈاکٹر علائ کیلے فاقد کا مشود و دیے ہیں۔ اگر سحر وافظار کے وقت بے تجاشا خود اک نہ کھائی علائے تو دوزہ شوکرے کشرول میں بے مدعوث ہے۔ اب دن میں ایک مرتبہ کھائے والی ادویات موجود ہیں۔ لید اشکر کے مریش یا آسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البترانسولین سے ادویات موجود ہیں۔ لید اشکر کے مریش یا آسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ البترانسولین سے

علاج کرنے والوں کوروزہ رکھنے میں احتیاط کرنی جائے۔ (15) روزہ اور کینسر کی روک تھام

حال ہی میں کی گئے تھیں کے نتیج میں یہ جرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ روزہ کینسری
روک تھام کرتا ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کورو کتا ہے۔ روزے کی حالت
میں گلوکوز کم ہوتا ہے۔ اور جسم تو انائی حاصل کرنے کیلئے چربی کا استعال کرتا ہے۔ اس ممل
میں گلوکوز کم ہوتا ہے۔ اور جسم تو انائی حاصل کرنے کیلئے چربی کا استعال کرتا ہے۔ اس ممل
میں گلوکوز کم ہوتا ہے۔ کو جسر کے خلیوں کو اپنی نشو و نما کیلئے پروٹین کے چھوٹے ذرات
میں تو ڑنے کا ممل روکت ہے۔ کینسر کے خلیوں کو اپنی نشو و نما کیلئے پروٹین کے چھوٹے ذرات
کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ذرات کم بیدا ہوتے ہیں۔ لہذا کینسر کی خاروک تھام ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں یہ ذرات کم بیدا ہوتے ہیں۔ لہذا کینسر کی

#### (16) بچول کے امراض سے چھٹکارا

بچوں کے امراض میں اگر زور بکڑنے سے پہلے پہلے روزہ رکھوایا جائے اور دواؤں سے بچایا جائے تو عموماً جیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ سرخ بخار، کالی کھانی، حلق کے زخم، خنات، اور بچوں کے فالح میں علامات پیدا ہوتے ہی روزہ رکھوایا جائے تو نہایت مفید اور صحت بخش ثابت ہوتا ہے۔ روزہ سے دہ تمام می مادے خارج ہوتے ہیں جوان امراض کی پیدائش کا باعث ہیں۔

## (۱۱) اخلاقی یا کیزگی

حضورا کرم ملی این نے قربایا:۔
'' جو محض تم میں ہے گرہتی کا بوجھ اٹھانے کی ہمت رکھتا ہوا ہے نکاح کر لینا جا ہے۔
کیونکہ وہ نگاہ نیجی رکھنے والا اور شرمگاہ کو بچانے والا ہے۔ اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہوا ہے
روزہ رکھنا جا ہے۔ کیونکہ روزہ اس کے تی میں شہوت کو کم کرنے والا ہوتا ہے۔

1 موزہ رکھنا جا ہے۔ کیونکہ روزہ اس کے تی میں شہوت کو کم کرنے والا ہوتا ہے۔'
1 میں کے بیات ہوتا ہے۔ کیونکہ روزہ اس کے تابیات کے بیات ہوتا ہے۔ بیات

(1) اصلاح نفس

روزہ ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں کو دور کرنے کا ایک موثر وسیلہ ہے۔
کھانے پینے اور جماع سے اوقات روزہ میں رکئے کا تھم ایک اہم پہلودیگر برے افعال و
افکار سے بھی پرہیز کی تاکید کرتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، برائی، بدگوئی، فحش کلامی، دھوکا
فریب، ایذاء رسانی، جھڑا، ظلم وتشد دجیسے ظاہری امور کے ساتھ حسد، بغض، کینے، بدخواہی،
بدگانی، فتنہ سامانی، غیض وغضب جیسی باطنی بیاریوں سے بیخے کیلئے روزہ ایک بہترین
بدگانی، فتنہ سامانی، غیض وغضب جیسی باطنی بیاریوں ہے۔ سال بھر میں چند گنتی کے دن
علان ہے۔ فرض روزہ ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص ہے۔ سال بھر میں چند گنتی کے دن
اصلاح نفس، تربیت باطن اوراخلاقی ونفسیاتی سدھار کا سامان کرتے ہیں۔

(2) سحرخیزی اوررزق میں برکت

سحری کھاناسنٹ نبوی سائٹ لیکی ہے اور ریہ وفت تہجد گزاری کا بھی ہے۔اس لیے اکثر روز ہ داروں میں مہینے بھری سحر خیزی سے تبجد کی عادت بن جاتی ہے۔ اور میج خیزی کے بارے میں بثارتیں موجود ہیں۔ ''لین جو ہرفتم کی بلندیاں چاہتا ہے وہ سحر میں جاگے (تبجد) پڑھے۔''اور موجودہ نو دریافت حکمتوں کے لحاظ سے تمام حیات بخش شعاعوں کا (LIFE GIVING RAYS) کا نزول حیط الابیس (صبح صادق) سے میں ہونے لگتا ہے۔ یہ شعاعیں نصرف حیات بخش ہیں بلکہ دل ود ماغ کے مراکز کوفراست و توانائی سے بھی سرفراز کرتی ہیں۔اس لیے صدیم مبارکہ میں ''صبح کوسوناروزی کوکم کردیتا ہے''۔ارشادفر مایا کہ'' صحت وفراست کی کی وجدلاز ماستی وکا بلی ہے جس سے روزی پر اثریز تاہے۔''

## (3) قرآن جي

تراوت میں قرآن مجید کی طرف توجہ ہے اور طویل قیام، رکوع و بچود کی وجہ ہے جو روحانی کیفیت کے ساتھ ساتھ منظم جسمانی حرکات (PHYSIO THERAPY)

کے مسلسل وجود میں آتے رہنے ہے انسانی قلب ود ماغ میں وقفہ وقفہ سے جذبات روحانی کے ساتھ خون کی جولانی سینکڑ وں قلبی اور د ماغی کمزوریوں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ تراوت میں قرآن ہمی کی اور دین کو بچھنے کی تربیت ملتی ہے۔

#### (4) قوت ارادی میں اضافہ

ہرسلیم الفطرت آ دمی اچھی اور بری چیز کو جا نیا ہے۔ کین بہت بوگوں کے ادادے کی کمزوری کے خطرلذت کوشی کا سبب بنتی ہے۔ خواہشات کا طوفان رو کئے کیلئے ادادے کی گئر وری کے خطرلذت کوشی کا سبب بنتی ہے۔ خواہشات کا طوفان رو کئے کیلئے ادادے کی پختگی بہت منروری ہے۔ روز واراوے کی تقویت کیلئے بہترین عمل منتی ہے۔ آ دی کا دیر تک کھانے پینے ہے۔ رکار ہتا اے مونت، مشقت برداشت کرنے کا عادی بنا تا ہے۔ زندگی کوئی باغ جنت بیس ہے۔ بلکہ یہ ایسا میدان ہے جس بیس مقاصد کی تھیل کیلئے جیم مقابلہ باغ جنت بیس ہے۔ بلکہ یہ ایسا میدان ہے جس بیس مقاصد کی تھیل کیلئے جیم مقابلہ جاری ہے۔ ایسا رکاوے اور طاقت کے بغیر میں بیس ہے۔ ایسا ادادہ جو مشکلات کا بحر پورمقابلہ ہے۔ یہ جاری ہے۔ یہ بیسا ادادہ جو مشکلات کا بحر پورمقابلہ ہے۔ یہ بیسا کی مرودت پوٹی ا

كرے روزے ميں قوت ارادي كا امتحان موتا ہے۔ كيونكه بيرا يك حقيقت ہے كه بھوك اور بیال کی شدت سے خواہش اور عقل کے درمیان ایک معرکہ بریا ہوجا تا ہے۔اگر اس میں عقل کو فتح حاصل ہوتی ہے تو اس سے قوت ارادی کو تفویت ملتی ہے۔ جب لذت کوشی ہے رکنے میں ارادہ قوی ہوتا ہے تو میخلف میدانوں میں اپنی قوت وطافت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ چنانچه پرمشقت کام میں قوی رہتا ہے۔ نیز زندگی کی مسابقت میں بھی وہ قوی رہتا ہے۔ جمنی کے سکالر''جیہارڈٹ' نے قوت ارادی برایک کتاب ملص ہے اور انہوں نے روزے کو قوت ارادی بیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل قرار دیا ہے۔اس کے ذریعے الجرنے والی خواہشات پر قابوحاصل ہوتا ہے۔ نیز اس کی سالانہ تکرار سے ارادے کی كمزوري مسے حفاظت ہوتی ہے۔ پختگی حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے ان لوگوں كی مثال دى جنبول في سنسكر بيث نوشي جيور ي للبذاا كرد اكثر صاحبان صرف نشه جيمران كيليم بهي مريض كوروزه ركھوا ئيں تواس ہے بڑے اچھے نتائج برآ مدہوسکتے ہیں۔ كيونكه اس ہے توسجى لوگ آگاه بین که عادی سکریٹ نوش بھی دن بھر میں تقریباً چودہ تھنٹے تو سکریٹ نہیں پیتا۔اس طرح ایک ایباد سیلن وجود یا تا ہے جس سے ہرتم کے نشے سے جان چھڑائی جاسکتی ہے۔ (5) دوسرول کے دکھ در دکا احساس

معاشرے کا توازن ای صورت میں قائم ہوسکتا ہے کہ جب اس کے افراد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہول۔ روزہ اس شرکت کا ایک اہم محرک ہے۔ روزے سے ہرفرد دوسرے کے احساس میں شریک ہوتا ہے۔ جب وہ بیر محسوس کرتا ہے کہ ہرایک اس کی مشقت میں شریک ہے تو وہ ان سب کو اپنے سے قریب محسوس کرتا ہے۔ ایک مالدار کو جب جبوک کی کا حیاس ہوگا تو وہ اس غریب پڑوی کے بارے میں سوچ گاجواس کی کو جب جبوک کی کا حیاس ہوگا تو وہ اس غریب پڑوی کے بارے میں سوچ گاجواس کی کو جب میں کا جب بیدار ہوگا اور اس میں احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کو جس کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ جذباتی طور سے احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کو جس کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ جذباتی طور سے احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کو جس کے ساتھ احسان کیا جائے تو وہ جذباتی طور سے احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کو درخشان کو نیکی اور احسان کا مہینہ کہا جا تا ہے۔ چونکہ تمام ایک جو تھا میں کو تھا م

عبادتیں ایک کل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ای لئے روزہ دارخود بخو دنماز اورز کوۃ وغیرہ میں لگ جا تاہے۔ کیونکہ ایک فیکرہ میں لگ جا تاہے۔ کیونکہ ایک فیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ (6) نفسیاتی امراض

روزے کے فائدے خالص نفسیاتی نوعیت کے مارضوں ہیں بھی ماصل ہوتے ہیں۔
اگر آپ نے کی دن کھانے میں بداحتیاطی کی ہوتو آپ کواس ہات کا ضرور تجربہ ہوگا کہ
خواب میں آپ کو پریشان کن چیزیں اور خوفنا ک مناظر نظر آتے ہیں۔ کام کی طرف سے
طبیعت اجائے ہوئے گئی ہے۔ چنا بچہ بیا ندازہ لگا نامشکل نہیں کہ روزہ نفسیاتی عوارض کو بھی
دورکر تاہے۔

ادہام دافکار، ہسٹیریا، مالیخولیا اور مراق جو بدن کے می مادوں کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں ان ہیں روزہ نہایت مفید ہے۔ ان امراض ہیں غدود جن عوارض ہیں بہتلا ہوتے ہیں ان کوروزہ دور کرتا ہے۔ اور صحت بحال ہوتی ہے۔ ای طرح قولون کے مریضوں کوروزہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور الر جک کے بعض امراض ہیں بھی روزہ مفید ہے۔

وہ دیوانگی جوخون میں زہر میلے موادل جانے سے پیدا ہوروزہ سے دور ہوجاتی ہے۔ کیونکہ روزہ خون کوصاف کر دیتا ہے۔ اورجسم سے زہر میلے مادوں کوغارج کرتا ہے۔

(7) اعصابي نظام ميس توازن

ال حقیقت کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے کہ روز ہے کے دوران چندلوگوں بیل پیدا ہونے والا چرج اپن اور بے دلی کا احصابی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس متم کی صور تخال ان انسانوں کے اندرانا نیت (EGOISTIC) یا طبیعت کی تخی کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف روز ہے کہ دوران احصابی نظام ممل سکون اور آرام کی حالت بیل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف روز ہے کہ دوران احصابی نظام ممل سکون اور آرام کی حالت بیل ہوتا ہے۔ عبادت کی بجا آوری ہے حاصل شدہ تنگین ہاری تمام کدور توں اور شھے کو دور کر دیتی ہے۔

## (8) تازگی کااحساس

رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں کچھ دن کے بعد انسان اپنے اوپر قابو پالیتا ہے۔ بھوک کی عادت کی تکلیف صرف چند دن ستاتی ہے۔ بھراس کا عادی ہوجاتا ہے۔ وہ ہرروزاپنے آپ کوزیادہ سبک اور تو انا یا تا ہے۔ اور زندگی کی نئی اور تازہ اہرا پنے بدن میں دوڑتی ہوئی محسوں کرتا ہے۔ پورے بدن کوروز ہے ہے آرام ملتا ہے۔ فضلات کے اخراج سے تمام اعضاء کی حالت پہلے ہے بہتر ہوجاتی ہے۔ حالانکہ روزے کے دوران فضلات کے اخراج کے اخراج کے اخراج کی حافرات کے اخراج کی حافرات کے اخراج کے دوران فضلات ہوجاتا ہے۔ نگاہ اور دوسرے حواس میں نمایاں طور پرصفائی اور تیزی آجاتی ہے۔

## (۱۱۱) روحانی پاکیزگی

اثبان نہ فرشتہ ہے اور نہ حیوان، بلکہ وہ دونوں کے جے کی ایک مخلوق ہے۔ آئیس دونوں کی صفات رکھی گئی ہیں۔ یعن انمیس ملکوتی اور حیوانی دونوں صفات موجود ہیں۔ جس منصب کیلئے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس کیلئے نہ فرشتہ موزوں تھا نہ حیوان اور وہ منصب خلافت، امانت وعبادت ہے۔ جس ذات ہے انسان کوخلافت کا فرض ملا ہے۔ انسان اس خلافت، امانت وعبادت ہے۔ جس ذات ہے انسان اس کو مناسبت ضروری ہے۔ ذات سے مناسبت چاہتا ہے اور ای طرح اس مقام سے بھی اس کومناسبت ضروری ہے۔ جہاں اس کورہ کراس فرض کو انجام دینا ہے۔ چنانچے ذات الہی سے اس نے پاک ، ب جبال اس کورہ کراس فرض کو انجام دینا ہے۔ چنانچے ذات والہی سے اس نے پاک ، ب خیازی ، اسٹنا ، رحم وکرم ، ہمدردی وشفقت، صروح لی توت وقہر، صفائی و پاکیزگی جیسی صفات کیا ترات بھول کے ہیں اور بمیشہ انسان نے ان صفات میں لذت محسوں کی ہے۔ اور ان ضفات کے حالمین کوغرنت کی نگاہ ہے و یکھا ہے۔ ای طرح دومری چیز سے بھی انسان نے انرات لئے ہیں۔ جیسے کھانے نیخ کی خواہش ، جنسی جذبہ، داحت طبی ، جدت پہندی ، صفحت وجرفت وغیرہ اسطرح انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ روح اس کا منصب کا دولائی ہے۔ مادیت کے خلاف بخاف تیز اس کو اکہ کی کھی بھی کے دور تیں ہے کہ بھی بھی کے دور تی ہے۔ مادیت کے خلاف بخاف تیز اس کو اکساتی ہے اور دعوت دیں ہے کہ بھی بھی کی دور کی گیا ہے۔ مادیت کے خلاف بخاف تیز اس کو اکساتی ہے اور دعوت دیں ہے کہ بھی بھی کا دولائی ہے۔ مادیت کے خلاف بخاف تیز ان کو اکساتی ہے اور دعوت دیں ہے کہ بھی بھی کی دور کون کی ہے۔ مادیت کے خلاف بخاف تیز ان کو اکساتی ہے اور دعوت دیں ہے کہ بھی بھی

وہ خواہ سال میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو کھانے پینے اور خواہشات کی پابندیاں اختیار کرے اور بھوک و بیاس کا مزہ سچکھے اور اس لذت ہے بھی آشنا ہو جو انواع واقسام کے کھانوں میں بھی محسوں نہیں ہوتی۔

## (1) روخ کی غذا

بدایک دلچسپ صور تحال ہے جسے مادہ برست ذہن ہیں سمجھ سکتا۔ جسم کی غذا لحمیات، روغنيات،حياتين،نشاسته شكروغيره پرمشمنل كوشت، پچهلى انڈه،رونی جاول دودھ اورمبزي کھل وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے۔جس سے وہ اپنی ضرورت کے مطابق اور بعض اوقات زیادہ کھا کر زائد از ضرورت توانائی حاصل کرتا ہے۔ اور پرورش یا تا ہے۔ کو یا جسم کی خوراک میرسب بچھ کھانا اور خوب تھوٹس تھوٹس کر کھانا ہے لیکن اس کے برعکس روح کی خوراک نہ کھانا بلکہ بالکل نہ کھانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں روز ہ رکھنایا بھوکا رہناہے۔ کو با " بھوک کا روزہ 'روح کی غذا ہے یہ بھوک کی مدت جنتی کمبی ہوتی ہے۔ روح کیلئے وہ خوراک اتن ہی زیادہ طاقتور ہوئی ہے۔ بظاہر بدیر میجیب ی بات لگتی ہے لیکن حقیقت بہی ہے کہ بھوک روحانی اور تورانی خوراک ہے۔ کیونکہ مادی خوراک سے مادی قوت پیدا ہوتی ہے جوشہواتی نشے اور خمار کی شکل میں رگ رگ میں دوڑ جاتی ہے۔اور انسان کو بندہ ہوس بنا وی ہے۔وہ سکین موں کیلئے اسی بے مودہ تدبیریس سوینے اور وحشانہ حرکتیں کرنے لکتا ہے۔جوواہیات ، مروہ اور اخلاق سوز ہی نہیں بلکہ خلاف انسانیت بھی ہوتی ہیں۔اس کے برعكس بعوك يسيجهم نثرهال موجاتا ب-كوتى شهوت انكيز قوت جنم بيس ليتي اورنه بي طبيعت بركونى خمارطارى موتاب يممنوث يعوث جاتاب ادراس يركسل مندى اورتعكاوت طاری موجاتی ہے۔ وہ نقابت، ناتوانی اور انتہائی کزوری محسوس کرتا ہے اور مناہ کیلئے ول میں کوئی امنگ اور جذبہیں یا تا۔ یمی کیفیت وہ خوراک ہے جوروح کو تازی اور توانائی بخشى بادراسة توت وطاقت كايمار اورعظمت كالسمان بنادي باران بحوك كا دورانیہ جتنا لمیا ہو ای قدر یہ خوراک ممی زیادہ اعجازی آڑ کی حال

#### (HIGHPOTENCY) اورتو ک ہوجاتی ہے۔

## (2) روح کی تسکین

#### (3) وصول الحالله

نکاح کی استطاعت ندر کھنے والوں کوروزہ کی ہدایت کی گئی ہے۔روزہ اس کا تریاق ہے۔
ہے۔ زیادہ کھانا پینا، زیادہ میل جول، حدے زائد گفتگو، ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اللہ ہے منقطع ہوکرراستوں میں بھٹلیا ہے۔ ان تمام امور کی وجہ ہے رحمت الہی کا تفاضا تھا کہا ہے مندوں پر روزہ فرض کرے تا کہ خواہشات کا فضلہ ذائل ہوانسان پاک وصاف ہوکر وصول بندوں پر دورہ فرض کرے تا کہ خواہشات کا فضلہ ذائل ہوانسان پاک وصاف ہوکر وصول الحاللة ہے محروم ندہو۔

## (4) روزے کا اصلی مقصد

اسلامی معاشرہ میں روزہ کی اجتماعی حیثیت اور اس کے رواج کیوجہ سے اس بات کا اندیشته تقا که بیایک رسم بن کرندره جائے اور بہت سارے لوگوں کی ملامت سے بیخے کیلئے مجبور ہوکر یا بہت سارے طبی یا ظاہری فوائد کیلئے روزہ نہر کھنے لگیں۔اس لیے دور رس نگاہ نبوت نے اس کا پہلے ہی سے بندوبست کردیا۔اورفر مایا: شریعت نے صرف روزہ کی ظاہری شكل كوبى كافى نبيس مجها بلكهاس كى حقيقت اورروح كميطر ف بهى توجه دى يمحر مات كےعلاوہ ہراس چیز کوروز ہیں ممنوع قرار دیا ہے۔ جوروز ہ کونقصان پہنچاتی ہو۔ارشاد نبوی ملٹھالیکم '' تم میں سے کوئی روز ہ سے ہوتو نہ بدکلامی وفضول کوئی کرے، نہ شور وشرکرے۔اورا گرکوئی اس کوگالی دے اور لڑنے جھکڑنے برآمادہ ہوتو کہددے کہ میں روزہ سے ہوں۔ اور بیجی قرمایا که جس نے جھوٹ بولنااوراس برعمل کرنانہ جھوڑ اتواللہ نتعالیٰ کواس کی کوئی جاجت جہیں كهوه ابنا كھانا بينا جھوڑ دے جوروزہ تفویٰ اورروح کی يا کی سے خالی ہووہ ايک ايساجسم ہے جس میں روح تبیں۔ ارشاد نبوی ملٹی ایم ہے۔ کتنے روز ہ دار ہیں کہ ان کوروز ہے سوائے بھوک و پیاس کے بچھ ہاتھ نہیں آتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کواپنے قیام میں شب بیداری کے سوالی کھ ملتا نہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ جب تک کہ اس کو

#### (5) روزه الله کے لیے

روزه الیی عبادت ہے جس کا گواہ خود پروردگار کا سُنات ہوتا ہے۔ اکثر عبادات میں ریا کاری اور دکھا و ہے کا امکان رہتا ہے۔ لیکن روزہ میں ریا کا کوئی امکان ٹبیں مجمع اور نتہائی ہرحال میں روزہ دار روزہ دار ہوتا ہے۔ روزہ اخلاص عمل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ریومرف رضائے مولیٰ کی خاطر رکھا جاتا ہے۔

(i) بیانسان کو تجی محبت واخلاص کا درس دیتا ہے۔ جب کوئی مخص روز ہ رکھتا ہے تواس کا

ول خدا کی سجی محبت ہے معمور ہوتا ہے۔ اور جولوگ خدا سے حقیقی محبت رکھتے ہیں وہ بخو بی جانبتے ہیں کہ محبت اورا خلاص کیا چیز ہوتی ہے۔

(ii) روزہ،روزہ دار میں توکل اور زندگی میں اچھی امیدوں کے پیدا کرنے کے مزان کو پروان چڑھا تا ہے۔ چونکہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو خدا کی خوشنودی ورحمت کا امید وارہوا کرتا ہے۔

(iii) روزہ انسان کو خدا کی بندگی ، سیجی گئن اور قرب الہی کی طرف مائل کرتا ہے۔ کیونکہ روزہ خدا کہائے ہے۔ کیونکہ روزہ خدا کہلئے ہے اور اسی ذات کیلئے مخصوص ہے۔

(iv) روزه انسان میں بیداری اور روش ضمیری بیدا کرتا ہے۔ کیونکہ روزه دارا پے روزه

کے ظاہر وباطن میں بیسال رہتا ہے۔ ظاہر میں اس پرکوئی قوت اس عمل کیلئے مجبور نہیں

کرسکتی۔ میحض خدا کی خوشنودی کیلئے روزہ رکھتا ہے۔ اور اپنے ضمیر کی تسکین کیلئے

روزہ کا پابندرہتا ہے اور انسانی ضمیر کی تربیت واصلاح کا اس سے بہتر طریقنہ وجود
میں نہ آسکا۔

(۷) روزه انسان کومبر اور بے لوٹی کی تعلیم دیتا ہے۔ چونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے روزہ کی تکلیف اورغذا سے بحروی کوشصرف برداشت کرنا پڑتا ہے بلکدا سی برمبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ یول تو بیدمجر دمیاں عارضی ہیں لیکن بلا شبہ میہ تجربہ اس بات کا احساس دلا تاہے کہ دیگر انسانوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس کا اسے احساس ہور ہاہے۔ احساس دلا تا ہے کہ دیگر انسانوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس کا اسے احساس ہور ہاہے۔ اور اس کے خوزبات کو قابو میں رکھنے والا بنا تا ہے۔ اور اس کے خوزبات کو قابو میں رکھنے والا بنا تا ہے۔ اور اس کے خوزبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ ایک ایسے انسان کی تخلیق کرتا ہے جس کا ایک خاص مرضی اور قوت ارادی ہوتی ہے۔ جس کا ایک خاص مرضی اور قوت ارادی ہوتی ہے۔ بیسانوں پر اور اس کی دوری تا ہے۔ بیسانوں پر اور اس کی دوری تی ہے۔ بیسانوں کی دوری تا ہے۔ بیسانوں کی دوری تی ہے۔ بیسانوں کی دوری تا ہے۔ بیسانوں کی دوری تا ہے۔ بیسانوں کو خالی رکھنے ہوئی گئیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بیسانوں کو خالی رکھنے ہے تاتی کی دوری تی ہے۔ بیسانوں کی دوری تا ہے۔ بیسانوں کی دوری تا ہوئی ہوئی۔ بیسانوں کو خالی رکھنے ہے تاتی کی دوری تا ہوئی ہوئی۔ بیسانوں کی دوری کی دوری تا ہوئی ہوئی۔ بیسانوں کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کا کو میں کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کو دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کو دوری کی دوری کی دوری کی دیا ہے دوری کی دوری کرنا ہوئی کی دوری کی

(viii) روزہ انسان کو ایسا ہنر سکھا تا ہے جس سے دہ ہر مسئلہ میں کامل ہم آ ہنگی سیے لیتا ہے۔ اس طرح سے روزہ دار باآسانی ای روز مرہ کی زندگی میں ایک تبدیلی پالیتا ہے۔ اس طرح سے روزہ دار باآسانی ای روز مرہ کی زندگی میں ایک تبدیلی پالیتا ہے۔ اور قدرتی طور پر ایک نئے دستور پر عمل پیرا ہوکر باعمل ہوجا تا ہے۔

(6) کل وقتی روحانیت

نمازی الله تعالی کے حضور میں عاجزی واکساری کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے۔ الله تعالی سے سرگوشی کرتا ہے۔ اور اس سے انہائی قربت محسوں کرتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوکر اپنے کا موں میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اس روحانی کیفیت سے رفتہ رفتہ عافل ہونے لگا ہے۔ اسے ہمہ وفت الله تعالی سے براہ راست تعلق کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ہمہ وقت روحانیت نماز کے مخفر لحات میں حاصل کرنا قدرے دشوار ہے جبکہ روزے میں آسان ہے۔ چنانچہ اگر نماز میں جز وقتی روحانیت ہے تو روزے میں کل وقتی روحانیت ہے (یاد رہے کہون کے محتلف اوقات میں نماز کی کم اذکم پانٹی مرتبہ تکرار سے روحانی کیفیت کو برقرار رہے کہون کے محتلف اوقات میں نماز کی کم اذکم پانٹی مرتبہ تکرار سے روحانی کیفیت کو برقرار رہے کہون کے محتلف اوقات میں نماز کی کم اذکم پانٹی مرتبہ تکرار سے روحانی کیفیت کو برقرار رہے دورا وہ دار ہر وقت عبادت میں ہے۔ خواہ وہ کام کر رہا ہویا روزی کمارہا ہو۔ وہ انتالی اوامر اور اجتناب نواہی کو عملی جامہ بہنائے ہوئے ہے۔ کیونکہ وہ نیک کی رغبت اور برائی سے نیجنے کا یا بند ہوتا ہے۔

الله مرسول على سبيانا محتبارا عبي المرسي المرسول عبي المرسول التيبي الرامي المرسول التيبي الرامي وعبير وعب المرسول التيبي المرسول وعب و فرس المرسول ا

كما بيات الترغيب والتربيب امام حافظ ذكى الدين عبد العظيم المنذ رى رحمة الله عليه

> حدیث نبوی منظم النفس محد عثمان نباتی محد عثمان نباتی

> > نمازی سب سے بردی کتاب سیدنذ مرالحق

اسلام اورمیڈ بیک سائنس ڈاکٹر کلیم سیدقدرت الله قادری

عبادات نبوی مانی آیا اور جدید سائنسی تحقیقات محمدانوربن اختر

# جزى الله عنا عجزى الله عنا عنا المالية

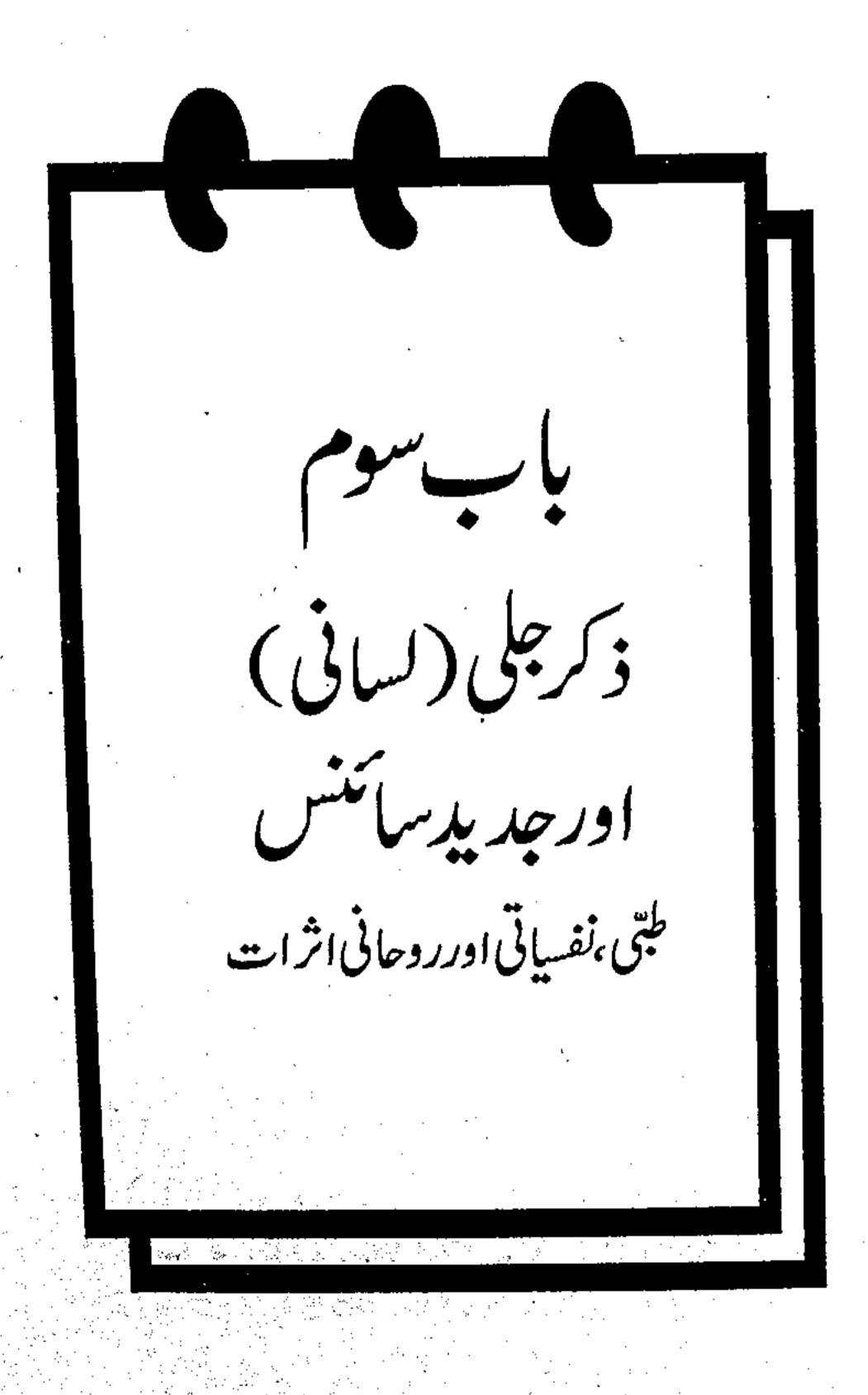

أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَو

## حصه اوّل

نضلت ذكر

ارشاد بارى تعالى ہے:

خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ ' کیونکہ انہوں نے آخرت کی بہت بڑی اور ہمیشہ رہے والی نعمتوں کے بہت بڑی اور ہمیشہ رہے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیراور فانی نعمتوں کواختیار کیااور اس سے بڑھ کراور خسارہ کیا ہوگا۔

لینی الله کا ذکر بہت بڑی بات ہے اور الله کی خوشنو دی اور قرب حاصل کرنے کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ اور دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالاتر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقانی حمید میں ارشاور بانی ہے:

وَلَنِ كُنُ اللهِ أَكْبُرُ (العَنكبوت: ٣٥)
"اورالله كاذكر بهت برا الله كاذكر بهت

یہاں'' ذکر اللہ''کا بیم مغیوم بھی ہوسکتا ہے کہ بندے جواللہ کا ذکر نمازی صورت میں یا نماز کے علاوہ کرتے ہیں وہ بری فعیت ہے اور بیمعانی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب البیرت کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے جمع میں کرتے ہیں۔البذا فرمان الجی ہے: قاذ گڑوڈ نی آڈ گڑوڈ نی آڈ گڑو گئے (البقرہ: ۱۵۲)

106

" بین تم میراذ کرکرومین تنهاراذ کرکرون گا۔"
معلوم ہوا کہ ذکر الہی چاہے نماز کی صورت میں ہویا نماز کے علاوہ ، بہت بری فعت ہے اورا نتہا کی شرف کی بات ہے کیونکہ انسان کا ہرعمل الله کی توفیق ہے ممکن ہے اور جسے ہروفت اسے دنیاوی کا موں میں جسے ہروفت اسے دنیاوی کا موں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے ) تواس بندے پرفرشتے بھی رشک کرنے گئتے ہیں اور اس کی بلندی ورجات کے لیے دعا گور ہتے ہیں ۔لہذا:

۔ ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

"میسعادت کی کے اپنے بس میں نہیں ہے، جب تک کہ اللہ جوعطا کرنے والا ہے، عطانہ کرے۔

قرآن پاک میں ذکر کرنے بلکہ کثرت سے ذکر کرنے کی بار بارتلقین کی گئی ہے، ای طرح فضیلتِ ذکر کے باب میں بہت می روایات نقل کی گئی ہیں، لہذا ہم بھی اہمیت وفضیلت ذکراً جا گر کرنے کے لیے پہلے چندا مات بھر چندا حادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔

فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّاوَةَ فَاذْ كُرُواا لِللَّهِ قِيلًا وَقُعُودًا وَعَلَى مِنْ وَبِكُمْ

رالنباء: ۱۰۴)

'' پھر جنب تم نماز پوری کر چکوتو الله کی یاد بین مشغول ہو جاؤ ، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیئے بھی '' بیٹھے بھی اور لیئے بھی ''

وُ اذْ كُنْ مَّ بَيِّكِ فِي لَفْسِكَ تَضَمَّعًا وَ خِيفَةً وَ دُوْنَ الْجَهُرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُلُوْوَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ فِنَ الْغُفِلِينَ ﴿ (الاعراف: ٥٠٠) ''اوراپ رب کی یا دکیا کراپ دل میں اور ذراد جی آ واڑ ہے بھی ،اس حالت میں کدعا جزی بی بواور الله کا خوف بھی ہو ( ہمیشہ ) میچ کو بھی اور شَام كُوبِهِي، اورغافلين مِن سهد نهو '' ﴿ وَالذِّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذِّكِراتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَعْفِرَةً وَ اَجُرًا

"اور بكثرت الله كاذكركرنے والے مرداور الله كاذكركرنے والى عورتيں ان سب كے ليے الله تعالى في مغفرت اور اجر عظيم تياركرركھا ہے۔ "
يَا يُهَا الّذِيْنَ اَمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكْمًا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِحُونُ اللهُ وَكُمَّا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِحُونُ اللهُ وَكُمَّا كَثِيْرًا ﴿ وَسَبِحُونُ اللهُ وَكُمَّا كَثِيدًا ﴿ وَسَبِحُونُ اللهُ وَكُمَّا كَثِيدًا ﴿ وَسَبِحُونُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُواللهُ وَلِلْمُلّا وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِلْمُولِ اللهُ وَلِلْمُولِ اللهُ وَلِلْمُلّا وَلَا اللهُو

'' اے ایمان والو! تم الله تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرواور صبح شام اس کی تبیج کرتے رہو۔''

حدیث: ..... جضور اقدس سنی آیا کا ارشاد ہے کہ بہت ہوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں زم زم بستر وں پر الله تعالی جل شانه کا ذکر کرتے ہیں جس کی دجہ ہے تن تعالی جل شانہ جنت کے اعلی درجوں میں ان کو پہنچادیتا ہے۔ (این حبان) حدیث: ..... جضور اقدس سائی آیا کی کا ارشاد ہے کہ جو تحق الله کا ذکر کرتا ہے اور جو

108

مہیں کرتاان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سے ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نەكرنے والامردہ ہے۔ (بخارى مسلم بيہي )

حدیث: ..... نی اکرم ملتی ایم مانتی ایم مانتی ایم مانتی ایم کا ارشاد ہے کہ الله کے ذکر سے بردھ کرکسی آ دمی کا 

#### ضرورت وانهميت ذكر

حضور نبی کریم رؤف ورجیم ملٹی آیا ہے فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک مکڑا ہے اگروه تھیک ہوگیا توساراجسم درست ہوگیا اور اگروہ بگڑا توساراجسم بگڑاسنو! وہ قلب ہے۔ ( میج بخاری، سیج مسلم، بیهی )

اس کا مطلب بیرموا کدا گرسارے بدن کو درست کرنا ہوتو ضروری ہے کہ قلب کو درست کیا جائے اب اس سے پہلے کہ قلب کو درست کرنے کا کوئی طریقہ اپنایا جائے ا سیے پہلے سیم مجھیں کہ آخر میقلب بگر تاکس طرح ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله مانٹی آیا ہم نے فرمایا: که مون جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل بیرسیاہ داغ لگ جاتا ہے اگر تو بہ کرے اور معافی ما تك كية اس كادل معقل موجاتا ب(يعنى صاف شفاف موجاتا ب) اوراكر كناه زياده کرے توسیائی زیادہ ہوجاتی ہے۔ حق کہ دل پر جھاجاتی ہے۔ بیہ بی وہ زنگ ہے جس کا رب تعالی نے ( قرآن یاک میں ) ذکر فرمایا ہے۔

كُلَّا بَلْ الْمُطْفَفِين : ١١٠) '' (لین )ان کے اعمال نے ان کے دلوں پرزیک لگادی۔''

نتیجہ بینکلا کہ قلب کے بگڑنے اور سیاہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اب سوال بیر

پیدا ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے اور سیاہ دلول کو درست کرنے اور جیکانے کے لیے کیا کیا

. جائے؟ قرآن یاک میں ارشادر بانی ہے:

نَا يُهَا النَّاسُ قَنْ جَاءَ ثَكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِنْ ثَرَبِكُمْ وَشِفَا عُلِمَا فِي الصَّنْ وَرِهِ أَوَ هُ لَى كَا رَحْمَةُ لِلْمُوْمِنِيْنَ ﴿ (يَلِسُ: ٥٥)

''اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تھیجت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔''

ای حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی آباز کی سے اور دلوں کی میقل الله سلی آباز کی سے اور کوئی چیز کی میقل (صاف کرنے والی ایک چیز) ہے اور دلوں کی میقل الله کا ذکر ہے اور کوئی چیز الله کے ذکر سے براہ کر عذاب الله کا ذکر ہے اور کوئی چیز الله کے ذکر سے براہ کر عذاب الله کی راہ میں جہاد کرتا بھی نہیں ، فرمایا کرام رضوان الله کی بہتم اجمعین نے دریافت فرمایا کہ الله کی راہ میں جہاد کرتا بھی نہیں ، فرمایا بلکہ یہ بھی نہیں کہ عازی اپنی تکوار سے کفار کو مارے حق کے کہ تکوار ٹوٹ جائے۔'(بیبی ، فی وات کہیر)

لینی مخفرطور پر میرکہا جاسکتا ہے کہ جسم کا دار و مدار قلب پر ہے اگر میر کمڑ جائے تو سارا جسم کر جاتا ہے دوسرے میر کہ جسم کر جاتا ہے دوسرے میر کہ جسم کر جاتا ہے دوسرے میر کہ قلب کو قلب کو قلب کو قلب کو جہ ہمارے گناہ ہیں۔ تیسرے میر کہ اگر قلب کو درست کرنا اور صاف کرنا ہوتو تو بہ کرنی جا ہیے اور در کر کرنا جا ہیے۔

یہ بات ہم سب کوخوب ہجھ لینی جا ہیے کہ تمام عبادات کا بنیادی مقصد قرب ورضائے اللی ہے اور بید ترمیس اللی مقدر قرب رسول الله ما الله ما

ادرای اتباع رسول الله می آینی رسول پاک صاحب لولاک می آینی کی سنت مطهره پر ال کے الله می آینی کی سنت مطهره پر الله کی کار از (نرم) بو مطهره پر الله کا خوف بیدا بوتا ہے ادرانسان میں ذکری برکت سے آئی قوت ادادی جاتا ہے دل میں الله کا خوف بیدا ہوتا ہے ادرانسان میں ذکری برکت سے آئی قوت ادادی

پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ خود بخو دگنا ہوں سے کنارہ کش ہونے لگتا ہے اور نمازروزہ اور دوسرے فرائض وواجبات کی طرف راغب ہونے لگتا ہے اور بیہ بات عملی طور پر مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ بھر پور توجہ اور پی خوم سند سلسل کے ساتھ ذکر کرنے والے رفتہ رفتہ اور خود بخود فرائض و اجبات کی اوا میگی میں یا بندی اختیار کرنے گئے اور پھر بالاً خریخی سے کار بند ہو گئے۔

یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ آئندہ صفحات میں دی گئی طبی نفساتي بإروحاني تشريحات سيء ببركز ندسمجها جائئه كدبهم احكام الهبيه كوخدانخواسته عقلي اورفکری دلائل پر بر کھنے کی کوشش کررہے ہیں بلکہان کا مقصد صرف اور صرف علم حاصل كرنا عمل كى تزغيب، ايمان كى پيختگى ميں اضافه كرنا ہے تا كه جار ہے اعمال ميں اخلاص کے ساتھ ساتھ یفتین کی قوت بھی شامل ہوجائے اور اس کے علاوہ عوام ریجی جان کیں كداحكام البهيد پرهمل كرنے سے نەصرف ہمارى آخرت سنورتى ہے بلكداس ہے ہميں بے شار دنیاوی خیر اور خوبیاں بھی حاصل ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں اکثر اوقات شعور بھی تهين ہُوتا بلکہ ہم اکثر عبادات واطاعات کو جارو نا جارمحض تُواب حاصل کرنے کی نبیت سے اپناتے ہیں حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام دین قطرت ہے لہذا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نیک بیتی پر مبنی کوئی بھی عمل دنیاوی اور اخروی حکمتوں سے ہرگز برگز خالی نبیل بلکدا کرہم احکامات الہیدیر اخروی نجات کے علاوہ صرف دینوی نقطهُ نظر سے بی غور کریں تو جمیں سی محصے میں بالکل کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ جہاں برتمام شم کی على عمل عقلى، نفسياتي ، روحاني، طبي اور سائنسي تحقيقات ، تنثر بيحات اور تفصيلات تصفخ فيك دين بين ومال سے احكامات البيدى حكمتول اور منفعتوں كا ابھى آغاز ہوتا ہے اور أكنده صفحات ميل بيش كام محتققات كامطالعه كريلنے كے بعد آب كاس احساس كو اور جھی تفویت ملے گی۔

## ذكراورار تكازيوجه

ارشادِر بانی ہے:

اَكُمْ يَأْنِ لِكُنْ بِيْنَ امْنُوَّا اَنْ نَحْشُمُ فَتُكُوْ بُهُمْ لِنِ كُي اللهِ (الحديد: ١٦) '' كيا ايمان والوں كوا بھى وہ وفت نه آيا كه اُن كے دل جھك جائيں الله كى ما دميں''۔

''صحیح بخاری''اور''صحیح مسلم'' میں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه اوران کےعلاوہ ابو ہر مریہ رضی الله عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے کہ:

" حضور نی کریم ، رؤف ورجیم ملی آیا بیانی نے فرمایا: "احسان " بیہ کہ تم الله کی عبادت و بندگی اس طرح کروگویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہاہے۔" (بیا یک طویل حدیث ہے جس کا پچھ حصہ یہاں نقل کیا گیاہے۔)

یعن آپ اپن عبادت و بندگی اور ذکر وفکر کے دوران اپنا خیال اس طرح لگائے رکھیں کہ'' جیسے آپ الله تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، وگر نہ الله تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے اور جب آپ الله تعالیٰ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے اور جب آپ اپنی تو جہ اس ملتے پر مرکوز کر دیتے ہیں تو اس ارتکا نے تو جہ کی بدولت آپ کو ہے شار ظاہری و باطنی اور روحانی وجسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔عباوات الہمیہ بین اس کی ایک بہترین مثال نماز ہے۔جیسا کہ ارشا دریانی ہے:

وَ أَقِمِ الصَّلُولَةُ لِنِ كُمِي ۞ (ط:١١٠)

"اورمیری یادے کیے تمازقاتم کرو۔" -

نماز آب جس قدرا ہتمام اور خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھیں مے ای قدریہ آپ کے لیےرد حانی فیوض و برکات کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد وٹمرات کی بھی ضامن ہے ، نماز میں ای ارتکاز توجہاور ذوق وشوق کی ضرورت پرزور دیتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں کہ:

> شوق تیرا اگر نه ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب ، میرا سجود بھی حجاب

# ارتكازتوجهاورعكم نفسيات

عام اندازه ہے کہ ساٹھ سینڈ (ایک منٹ) میں واضح خیالات کی تقریباً ایک سو ہیں (۱۲۰) اہریں ذہن کی سطے سے گزرتی ہیں ،ار تکازتو جدکا مطلب ہے کہ ان ایک سو ہیں (۱۲۰) خیالات کے انبار میں سے سی ایک خیال کو پُن کرا پی تمام تر تو جہ اس خیال پر اپنی ترم کوذکر دی جائے اور میکام انتہائی مشکل ہے کیونکہ ہم جیسے ہی کی ایک خیال پر اپنی توجہ مرکوذکرتے ہیں تو ذہن فوراً جوالی حملہ کرتا ہے ،جس کے خیتے میں لاشعوری مزاحت شروع ہوجاتی ہے اور توجہ متشر ہوجاتی ہے ۔ لہذا شعوری کوشش کی بدولت ہم دوبارہ شروع ہوجاتی ہے اور توجہ مرکوذکرتے ہیں اور میسلسلہ یونمی چاتا رہتا ہے ، پھھر سے کی مسلسل محنت کے بعدرفتہ رفتہ لاشعوری مزاحمت کزور پڑنے گئی ہے اورانسان ایک تکتے مسلسل محنت کے بعدرفتہ رفتہ لاشعوری مزاحمت کزور پڑنے گئی ہے اورانسان ایک تکتے پر اپنی توجہ مرکوذکر نے میں کا میاب ہونے لگتا ہے ،علم نفسیات کی روسے اس کو '' ارتکاز توجہ مرکوذکر نے میں کا میاب ہونے لگتا ہے ،علم نفسیات کی روسے اس کو '' ارتکاز توجہ مرکوذکر نے میں کا میاب ہونے لگتا ہے ،علم نفسیات کی روسے اس کو '' ارتکاز توجہ مرکوذکر نے میں کا میاب ہونے لگتا ہے ،علم نفسیات کی روسے اس کو '' ارتکاز توجہ مرکوذکر نے میں کا میاب ہونے اگتا ہے ، جو ہمارے جسم ، روح اور نفس پر گہر سے اثر است مرتب کرتی ہے اور این شبت اثر است کو بچھنے کے لیے دواعصا کی نظام کا مطالعہ ضروری ہے۔

(الف) د ما می نبخا می نظام (Cerebro Spinal System) بینظام انسانی اراد کے تیجت جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان سطور کے لکھنے کے لیے قلم پکڑنا قلم میں روشنائی بحرنا ، کاغذ لینا ، لکھنا وغیرہ ہروہ کام جے میں اپنی مرضی ہے کروں یا دوسر کے لفظوں میں اراد ہے کی وہ قوت جس سے ہم مختلف اُ مورسرانجام دیتے ہیں بیسب دما غی نخاعی نظام کے زیر اثر ہوتا ہے۔ جب کہ منفیات کی رُوست ارتکا نے توجہ یا تنظیم خیال کی مشق کا ایک اہم مقصد انسان کی ای قوت ارادی کو اُ جا گر کرنا بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کی عظمت اس کی قوت ارادی میں پوشیدہ ہے۔ انسانی ارادہ فاتی کا نئات بھی ہے، اور معمار حیات بھی۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے:

" Man is not the creation of circumstances, But the circumstances are the creation of man."

'' انسان حالات کی بیداوار تبیس ہے، بلکہ حالات انسان کی تخلیق ہیں۔'' معنی انسان اگر جاہے تو اپنی قوت ارادی کی بدولت ایک حد تک حالات کا دھارا بدل سكتاب، اور اكر بم غوركرين تو معلوم موكا كه بهاري اكثر ذ بني أكجهنون ، يريشانيون اورروحاني متعيول كى تهدين صرف اراد كى كمزورى كارفر ما ہوتى ہے، ہم اينے وحثى بروك اور يرشور جذبات برصرف توت ارادي كي بدولت قابو ياسكت بي ارتكاز توجه كى مشق " و ماغى شخاعى نظام " كے تحت اس قوت ارادى كومضبوط كرتى ہے۔ جس كى یدولت ہم اجھائی کو اینانے اور برائی ہے بیخے میں عملی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ووسرك فظول مين غربي نقط نظرے بم بيكه سكتے بين كه ارتكاز توجه كمشق وقت امارہ'' (جوہمیں برائی کی دعوت دیتاہے) کے خلاف جہاد کرنے میں بے حدمد دگار ثابت موتى ب\_جيها كماللهرب العزت فقرآن ياك من فرمايا ب وَمَا أَبَرِي نَفْسِي ۗ إِنَّ النَّفْسَ لاَ مَّا مَا اللَّهِ وِالْا مَا مَحِمَ مَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَانَ عَفُوْرُ رَبِيءِيمْ ﴿ (يوسف: ٥٣) " اور ميں اينے تفس كو يے تصور جيس بتا تا ہے شك تفس تو برائى كابر اعظم دينے والا ہے مرس برمیرارب رحم کرے بیشک میرارب بخشے والامہرمان ہے۔ يادر بكر مراقبه المتغراق وغيره محي وارتكاز توجه بي كالخلف صورتل بي

اور يبي "ارتكاز توجه عبادات كى مختلف صورتول ميس لازم قراردى كئ ہے۔

(ب) تائيري محصى نظام ( Sympathetic Nervous System ) اس نظام کود خود مختار نظام عصی ، بھی کہتے ہیں جو ہمار ہے اراد ہے کی گرفت سے آ زاد ہے۔ پیچیلی مثال کو ہی سامنے رکھیں تو ان سطور کوتحریر کرتے وفت میرا د ماغ اور دومرا اندرونی اعصابی نظام خود کارسٹم کی طرح (Automatically) چلتا رہا کہ جس کا مجھے احساس بھی نہ ہوا مثلاً دل دھڑ کتا رہا ، رکوں میں خون گردش کرتا رہا ، نبض جاری رہی ، لاشعوری طور پر پہلو بھی بدلتا رہا ، پلکیں جھیکا تا رہا وغیرہ ، لینی دوران تحریر سے مارے کام دماغ اور اعصاب کے ایک ''خود مختار اعصابی سٹم'' نے انجام دیے۔ ارتكاز توجه كامشق كامتنقل عادت بنالينے والے رفته رفته اينے ال و خودمختار نظام عصى یر بھی حاوی ہونے لگتے ہیں۔اور نیتجاً سردی ، گرمی ، بھوک ، بیاس ،خوشبواور بدیووغیرہ کی شدت انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات ، تخیلات، تاثرات بمحسوسات، خیال ، توجه، حافظه اورتضور وغیره سب پر انسانی اراده حکمران ہونے لگتا ہے۔ توجہ کے اس درجہ کمال کو بھنے کے لیے چند مثالیں پیش خدمت ہیں: فَلَنَّا سَبِعَتْ بِبَكْرِهِنَّ أَنْ سَلَتُ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُثَّكًّا وَانْتُ كُلّ وَاحِدُةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا مَا أَيْنَةً ٱكْبَرْنَهُ وَقَطَّعُنَ اَيْرِيهُنَ وَقُلْنَ حَاصَ لِلْهِ مَا لَمُكَالِبَثَمُ الْإِنْ لَمْ لَكُ كُويْمُ ® (بوسف: ۱۳۱)

'' پھر جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کا فریب سنا تو انہیں بلا بھیجا اُن کے لیے ایک مجلس تیار کی اُن بین سے ہرایک کوایک ایک چھری دی اور پوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ، جب پوسف علیہ السلام کوان عورتوں نے دیکھا تو دیگ رہ کئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ دخی کر لیے ، پھر کہنے لکیں حاشا للہ یہ آ دمی

نہیں برزگ فرشتہ ہے۔''

جیما کرآن پاک میں تھم ربانی ہے:

وَاذْكُواسُمَ مَا يِكُونَنَهُ اللَّهُ وَتَبْتِيلًا ﴿ (الرال: ٨)

"اورائے رب کا نام لینے رہیں اور سب سے تعلقات منقطع کر کے ای کی طرف متوجہ رہیں (منقطع کر نے کا مطلب بیہ ہے کہ الله سے تعلق کے مقالی مقالی

- ۳۔ حضور منٹی نیاز میں اس قدر قیام فرماتے سے کہ آپ منٹی کی آپ منٹی کی آپ میں ای پاؤں مبارک متورم ہوجائے ہے۔
- سم- حفرت على كرم الله وجهد الكريم كى ران من ايك تيراكا اور آر پار موكيا ، جب تير الكالخ كوشش كى كُنْ تو آپ رضى الله تعالى عنه كوبهت تكليف محسوس موئى ، كى صحابى في مشول مشول من كالمختراس وقت نكالا جائے جب آپ رضى الله تعالى عنه نماز مين مشغول مول چنانچ جب آپ رضى الله تعالى عنه رئيسو مول چنانچ جب آپ رضى الله تعالى عنه في نماز كى نيت بائد كى اوراس قدر يكسو مول كي كردو ويش كى كوئى خر ندرى تو تيركونها يت آسانى كے ساتھ تكال كرم بم بى كردو يش كى كوئى خر ندرى تو تيركونها يت آسانى كے ساتھ تكال كرم بم بى كردو كي قور منى الله تعالى عنه كوقط عاتكيف كا احساس ندموا۔
  - حضرت مفیان توری رمنی الله تعالی عندخاند کعبہ کے نزدیک تماز ادا فرمارہے متع-جب آپ بحدے میں محے توکی دشمن نے پاؤل کی الکلیاں کا ندیں (اور آپ کو فیر مجمی ندہوئی) سلام پھیراتو خون پڑا ہوا دیکھا اور پاؤں میں تکلیف محسوں کی تو پھر معلوم ہوا کہ کی نے پاؤل کی الکلیاں کا ندی ہیں۔

بالکل ای طرح بیا یک عام مشاہدہ ہے کہ شدید غصے کے عالم میں بعض اوقات محوک اور بیاس ہونے کے باوجوداحساس نہیں رہتا۔ معلوم بیہوا کہ خواہ کیسی ہی جسمانی تکلیف یا ذہنی اذبت ہوارتکا نے توجہ کی مستقل عادت بنا لینے والے اپنی مضبوط قوت ارادی کے تحت اپ تمام ادادی وغیرارادی افعال کو اپنی مرضی سے جب اور جس طرف ارادی کے تحت اپ تمام ادادی وغیرارادی افعال کو اپنی مرضی سے جب اور جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں اور یوں انسان جذباتی دباؤ کا شکار ہونے سے نیج سکتا ہے کوئکہ بیم ، گر، پریشانی اور جذباتی وباؤہی ہے جو ''عصبی ظل '' (نیوراسزیا نیورائیت Neurosis) کی بنیاد بنتا ہے جس کی وجہ سے بے شارجسمانی اور نفسیاتی بیاریاں جنم لیتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہوئے لگتا ہے۔

اور بیہ بات جسے آج سائنس سلیم کرنے جارہی ہے نبی مکرم میں ایکی ہے اس حدیث پاک میں چودہ سونمال پہلے بیان فرمادی تھی۔

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ حفرت ابو یکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول الله مل گائی آئی آ پ بوڑھے ہو گئے؟ (اس کی کیا وجہ ہے، طالانکہ آ پ ملی آئی آئی ہے اعتدال اور عمر مبارک کا تقاضا تو یہ تھا کہ آ پ ملی آئی آئی جوان ہی مسال گائی آئی ہے اعتدال اور عمر مبارک کا تقاضا تو یہ تھا کہ آ پ ملی آئی ہے جوان ہی دیجے صور ہی ہود، سور ہ واقعہ سور ہ مرسلات، مورہ عمر شما وال میں مورہ از القیمس کورت، ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ (تر ندی) مورہ عمر شما والون بسور آئا القیمس کورت، ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ (تر ندی) ایک انجام کا ذکر کے انجام کا ذکر میں دوسور تیس جن میں صور تیموں تھو گئے، قیا مت، جنم یا بد بخت اوگوں کے انجام کا ذکر

ووطب تفسى أيك جديد طريقه علاج

(Psychosomatic Medicine)

" طب تعنی بینی کا مطلب رہے کہ کسی بیماری میں مریض کے نفسیاتی طور پر جذبات واحساسات کا حصد کس فقر رہے اور اس طرح جسم کا حصر کس حد تک ہے اور پھر یہ کہ ان دونوں میں تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ایک جدید طریقہ علاج ہے کونکہ سالہا سال کی (Research) تحقیق کے بعد سائنس اس بات کوئل الا علان سلیم کرچک ہے کہ انسانی نفسیات کا اس کے جسم کے ساتھ ایک براہ راست اور گہراتعلق ہے ، جس کی بدولت انسانی جسم نفسیاتی کیفیت کا اثر فوری طور پر قبول کرتا ہے اور تحقیقات سے یہ بات بدولت انسانی جسم نفسیاتی کیفیت کا اثر فوری طور پر قبول کرتا ہے اور تحقیقات سے یہ بات بحی مانی گئی ہے کہ کوئی بھی بیاری صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ انسانی نفسیات کا اثر اس بیاری پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ضرور ہوتا ہے۔ اور اس طرائ کوئی بھی بیاری صرف نفسیاتی نہیں ہوتی بلکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانی جسم کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے۔ ذیل میں اس بات کی تا شد میں دلائل دیے جارہے ہیں۔

## « طب نفسی جسمی 'اوراحادیث واقوال

ا حادیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ'' جب کسی قوم میں بدکاری اور اخلاقی برائیاں بھیل جاتی ہیں ایک روایت ملتی ہے کہ برائیاں بھیل جاتی ہیں تواس میں طاعون اور دوسری الیمی بیاریاں بھوٹ برتی ہیں جواس سے بہلے ان لوگوں میں نہیں تھیں۔''

ملا ایک دوسری روایت کے مطابق: "خوش اطوار انسان کا قلب پرسکون موتاہے۔"

الله تعالى عنه سے منسوب ہے كد مندا ترى طول حيات كا الله تعالى عنه سے منسوب ہے كد فدا ترى طول حيات كا الله تعالى

الملا مزیدید می کدد میرے لیے حاسد کی اچھی صحت نا قابل فہم ہے۔

ملا نیزیدکه جوفض مناموں سے محفوظ رہتا ہے جزی اور بہادر ہوتا ہے جب کہ مناه

كاربردل بوجاتا ہے۔

"اورجب آب بمول جاكي توايي دب كاذكركرليا يجيد"

118

اک موضوع پرامام شافتی رحمۃ الله علیہ کی بیر باعی بھی قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں:

شکوت الی و کیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی
لان العلم نور من الله و نور الله لا یعظی لعاصی
"میں نے اپنے استاد کرامی حضرت و کیج رحمۃ الله علیہ سے اپنی یا دواشت
کی کمزوری کی شکایت کی ..... تو انہوں نے جھے گنا ہوں سے بیخ کی تھیجت
کی ..... کیونکہ علم الله کے نور میں سے ایک نور ہے ..... اور الله کا نور
گنا ہے گاروں کو عطانہیں کیا جاتا۔"

اکٹر خواتین وحصرات کو یا دواشت کی کمزوری کی شکایت کرتے دیکھا حمیاہے، لہذا جمیں او پر بیان کر دہ علاج کی طرف توجہ دین جا ہیے۔

In Tune ای طرح ایک امریکی ڈاکٹر''مسٹرآ ر۔ ڈبلیو۔ٹرائن' اپنی کتاب''

With The Infinit "کے صفح نمبر 9 سیرلکھتا ہے کہ:

"The mind is the natural protector of the body. Voice of all sorts produces leprosy and other diseases in the astral body soul which reproduces them in the physical body."

'' دماغ جسم کا فطری محافظ ہے۔ ہرشم کا گناہ جسم لطیف میں برص اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے اور پھر بہی امراض جسم خاکی میں منتقل ہوجاتے ہیں۔'' جس کہ مہا تما بدھ نے کہا کہ:

و قشدرتی نیکی کا نام ہے جب لاج ، نفرت اور فریب کی آگ بچھ جاتی ہے تو ٹروان (مکمل چین اور سکون) حاصل ہوتا ہے۔''

اٹی طرح گیتامیں درج ہے: ''جوفیق خواس ادر عقل کو ضبط میں لانے کے بعد (سفلی) خواہشات کو تزک کردیتا ہے، وہ تمام ڈ کھوں ہے رہائی پالیتا ہے۔'' ( بمگوت گیتا: ۲۸ ر ۵)

119

## نفساتي پيجيدگي اورسرطان

سرطان (Cancer) کے حوالے سے جدید ترین شخفیق کے بارے میں روم میں مقیم ایک جرمن ڈاکٹر' رکی گریٹر ہام'' سے معلوم کرتے ہیں ،ان کا کہنا ہے ہے کہ: "مرطان نه تو ماحول کی کتافت کا جنیجه ہے ، نه اس کا کوئی تعلق وائرس (Virus) سے ہے اور نہ ہی اس کی پیدائش میں موروثی (Inherrited) اور جینیاتی اثرات (Genetic Factors) کا کوئی حصہ ہے، بلکہ انسان اور جانور دونوں میں سرطان کی پیدائش دماغی کارکردگی میں خلل (Neurosis) کا نتیجہ ہوتی ہے اور خلل سے مراد ہے کہ د ماغی عصبی رولے جانے والے وور (اعصالی تار) آپس میں اُلھ جاتے ہیں، جب کہ ایساکسی نفساتی أ بحص ماشد بدذ جنی دباؤ کی وجهسے موتاہے۔

(بحواله المنيشمين ، بي د بلي ۲۰ جون ۱۹۸۲ و)

## جسم پرذہن کے جیرت آنگیز اثرات

فرانس کے ایک سزائے موت کے مجرم کو بتایا گیا کہ بھانسی کی بچائے اس کے یاز و کی نصد (رک = Vein) کھولی جائے گی اور وہ خون بہتے سے ہلاک ہوجائے گا۔ مجرم كى آئلھوں يرين باندھكراست ايك ميزيرلٹادياميا، ماتھ ياؤں جكڑديے محية اورايك جراح (سرجن) نے جھوٹ موٹ اس کے بازو کی قصد کھولی اور نکی کے ذریعے بیجے ر کے ہوئے برتن میں یانی ٹیکا یا جانے لگا۔ بب بب اٹے تا کہ بحرم کو ممل یقین ہوجائے كرنصد كھولنے سے اس كے بازوست خون كى دھار بہدرى ہے، ظاہر سے كربيرمارى كاروائي فرمني تتى ليكن مرف فصد كملنے اور خون بہنے كے تعود كے زير اثر جرم سے جسم ميل رفت رفت المنفن بيدا موسن في اور جند منك بعد يجاري كاموت واتع مولى حالانکہ نہ تواس کی فصد کھولی گئی تھی اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ بھی جسم سے باہر لکلا تھا ..... بیا ایک ''نفسی جسمی'' تجربہ تھا کہ جسے تمام دنیائے طب ونفسیات نے وہی اہمیت دی کہ جس کا یہ ستحق تھا۔

#### ارتكاز توجداور بمار يول عس جه ارا

اویریان کردہ تحقیقات کو پڑھ لینے کے بعداب آپ روز مرہ کے عام تجربات اورجسمانی ذہن میں دہرا میں تو آپ میسوچ کرجران رہ جا کیں گے کہ ہمارے جذبات اورجسمانی کیفیات کا آپس میں کتنا مجراتعلق ہے۔ مثال کے طور پر عام مشاہدہ ہے کہ بھوک میں غصر آ جا تا ہے اور غصے میں بھوک کا احساس ماند (پیریکا) پڑنے لگتا ہے، خوف کی حالت میں جندیات مرد (خصندے) پڑجاتے ہیں، رعب کے سبب آ دمی ہکلانے لگتا ہے، غم یا پریشانی میں مرور دشروع ہوجا تا ہے اور مردد کے دوران غم یا پریشانی میرائی میرائی طرح خوشی سے دل باغ باغ ہوجا تا ہے اور موسیقی جذبات میں دال لیتی ہے، پھراسی طرح خوشی سے دل باغ باغ ہوجا تا ہے اور موسیقی جذبات میں جیجان (جوش وولولہ) (Emotion) پیدا کردیت ہے، لیتی اس حوالے سے روز مرہ کے معاملات میں ہی ہے شارم الی میش کی جاسمتی ہیں۔

تو نیجہ بیدللاکڈ وکر 'کواگرا پ خدا نخواست ذکر الہی کی نیت ہے نہ بھی کریں بلکہ
اے صرف '' ارتکا اُر توجہ کی مشق'' کے طور پر اپنالیس تو پھر بھی ہیرا پ کے لیے لا تعداد
بیاریوں سے شفا اور بہت سے فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ دراصل بی فلط
انداز قکر یا جذباتی دیا ہی ہے جو بدن میں امراض کے اثرات کو تبول کرنے کی ناصر ف
مخوائش اور استعداد ( قوت ) پیدا کر دیتا ہے بلکہ جسمانی امراض کی شدت میں اور بھی
اضافہ کر دیتا ہے لینداؤ کر کی بدولت کی جائے والی ''ارتکا اُر توجہ کی مشق' کی بدولت قوت
ارادی مضبوط ہوجاتی ہے اور جذبات میں اعتدال بیدا ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں
ارادی مضبوط ہوجاتی ہے اور جذبات میں اعتدال بیدا ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں
جذباتی دیا و ، غلط انداؤ گراور اعصافی شاؤ ختم ہوجاتا ہے اور یول ہیں بات مختیقی نظار نظر

سے بھی پایئر بھیل کو پہنچی ہے کہ قرآن پاک میں دسرِ البی کوسکون کا باعث کیوں کہا میا ہے۔ارشاد ہوتاہے:

اَلَا بِنِ كُمِ اللهِ تَظْمَيْنُ الْقُلُوبِ ﴿ (الرعد: ٢٨) \* " خبر دار دلول كا اطمينان الله ك ذكر ميں ہے۔ "

اور بی بات ، کتاب "Destructive Emotions" کے مصنف "Danial Goleman" نے کتا ہے کہ:

For 30 years meditation Research told us that it works beautifully as an antidote to stress."

''تمیں سالہ تجربات سے بیہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مراقبہ ذہنی دباؤ کے خلاف بہترین تریاق (علاج) ہے۔'' اوراس کے ساتھ ساتھ میرچی حقیقت ہے کہ:

"Meditation is being recommended by more and more physicians as a way to prevent, slow or at least controle the pain of chronic diseases like heart conditions, aids, cancers, and infertility....... It is also being used to restore balance in the face of such psychiatric disturbances as depression, hyperactivity and attention deficit disorders. (odo).

دو ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تعداد لمی بیاریوں جیسے دل کی بیاریاں، ایڈز،
کینسراور بانجھ بن کو قابو کرنے کے لیے مراقبہ کو ایک عمدہ ذریعہ علاج قرار
دین ہے اور اس کے علاوہ بیدوسری اعصالی بیاریوں جیسے ذہنی دباؤ، بیجان
اور ذہنی پسماندگی کو بھی ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

"Monthly "Time" 4th August 2003, page 49, New York City, Reported by: Alice Park, David Bterklie & David Van Biema."

https://archive.org/details/@awais sultan

بہر حال اس طرح جگر کے امراض ، بھیپروں کی تکلیف، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیاریاں (مثلاً تب دق، جس کا تعلق جذبات کے اُتار، پڑھاؤے ہے) جنسی امراض بیاریاں (مثلاً ہم جنس پرئی، مرعت، تامر دی، جنسی انحراف وغیرہ) نفیاتی بیاریاں (مایوی، محرومی، نفی معداوت، تشویش، فینشن (Tension) اسٹریس (Stress) وغیرہ دُور ہو جاتی ہیں۔ غرض میر کہ ''دراتا کا نہ توجہ کی مشق'' کی وجہ سے تقریباً ہمر بیاری کی نوعیت اور مشدت کے اعتبار سے ضرورا فاقہ ہوتا ہے۔



الله مُ صَلِّهُ وَكُلْمَا مُحَمَّدِهِ النَّبِيِّ النَّهِ عَلَى سَيِّدِهِ النَّبِيِّ الْمُحَمِّدِهِ النَّبِيِّ الْمُحَمِّدِهِ النَّبِيِّ وَالْمُحَمِّدِهِ النَّبِيِّ وَالْمُحَمِّدِهِ النَّبِيِّ وَالْمُحَمِّدِهِ وَاصْعَادِمُ وَاصْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَالْمُحَمَّدِينِهِ وَاصْعَادِمُ وَاضْعَادِمُ وَالْمُحَمِّدِينِهِ وَاصْعَادِمُ وَالْمُعَادِمُ وَاللّهُ وَمِلُ الدَّحْدِمُ وَرَحْدُ وَلَيْ اللّهُ وَمِلُ الدَّكُولِمُ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الدَّكُولِمُ اللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ الللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْ اللّهُ وَمِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### حصه دوم

#### ذكر كے مثبت اثرات بمارى روح بر

تاریخ بین سب سے پہلے فیٹا غورث نے اس حقیقت کا انکشاف کیا تھا کہ کا نکات کی ہر چیز سے لہرین نکل رہی ہیں، جب کہ شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ وہ پہلے مقار ہے جنہوں نے اپن شہرہ آفاق تعنیف "جۃ الله البالغ،" میں "عالم مثال" اور "اوراء" کی موجودگی کا اعلان فر مایا تھا۔

"روح" کو فلاسفهٔ مغرب" آسٹرل یاڈی" (Austral Body) "دیم اطیف" ..... یا ..... مثالی کا نام دیتے ہیں اور "عالم مثال" کو" کا سمک ورلڈ" (Either) "آسٹرل ریجن" (Austral Region) "آسٹرل ریجن" (Cosmic World) میں۔ ایٹٹر" کہتے ہیں۔

بورب مین کاپر نیکی "ببلامظر ہے جس نے ۱۵۳۳ میں انسان کوایک روحانی حقیقت ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ جب کہ کیپلر ، گلیلیو ، نیوش اور ڈارون نے جمی ای موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ، چنانچہ ۱۸۷۱ء میں سرولیم کر کس نے اپنی کاب موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ، چنانچہ ۱۸۷۳ء میں سرولیم کر کس نے اپنی کاب Research in the Phenomena of Spiritualism کاب شائع کی جے بوی مقبولیت ماصل ہوئی فرانس کے فزیالوجسٹ Richet نے اپنی کے سروی اور "آسٹرل کے فریالوجسٹ Thirty years of Physical Research میں دوئی اور "آسٹرل کے وجود کی تقدر لی کے دروی تعدر لی کے دروی تقدر لی کی دروی تقدر لی کے دروی تو دروی تقدر لی کے دروی تو دروی تو دروی تقدر لی کے دروی تو دروی تقدر لی کی کے دروی تعدر لی کے دروی تعدر لی کے دروی تو در

#### (Aura) أوراء

جبیا کہ پہلے بھی بیان کیا میاہ کہ سب سے پہلے شاہ ولی الله محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ نے اوراء '(Aura) کے بارے میں لکھاتھا، بعدازاں جے ڈاکٹر کرنگٹن ایخانظ میں یول بیان کرتاہے:

"Aura is an invisible magnetic radiation from the Human body which either attracts or repels."

"اوراء "وه غیر مرکی (نه نظرات والی) مقناطیسی روشی ہے جوانسانی جسم سے خارج ہوئی ہے ہوانسانی جسم سے خارج ہوئی ہے اور یا پرے مسکیلی ہے ۔ اور یا پرے دھکیلی ہے۔ "

دراصل انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی شعاعیں نگلتی ہیں جو جسم کے اردگردایک ہالہ سابناتی ہیں۔ بیشعاعیں ہرآ دمی خارج کرتا ہے۔خواہ وہ نیک ہویا بد، فرق صرف بہ ہے کہ نیک وبد کی شعاعوں کارنگ حب کردار مختلف ہوتا ہے۔ قرآن یاک ہیں ارشاد ہاری تعالی ہے:

صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ كُونَحُنُ لَهُ عَبِلُونَ ۞ (البقره: ١٣٨)

"اے مسلمانو! اہل کتاب سے کھوہم نے اللہ کے دین کا رنگ قبول کرلیا ہے اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم اس الله کی عبادت کرنے والے ہیں۔"

موت کے دقت میدادرا و نیگول مائل برسیای ہوجاتا ہے، بعض لوگول میں بر ملاحیت بیدا ہوسکتی ہے کہ وہ ظاہری آنکمول سے اورا کو د مکھ سکتے ہیں، جب کہ پھولاگ بالمنی آنکھ سے بھی اسے و مکھ سکتے ہیں ، اس حوالے سے جدید سائنسی تحقیق کی بدولت ''کیرلین برادرز''نے ایبا کیمرہ ایجاد کرلیا ہے جس سے کسی بھی شخص کے ادراء کو نہ صرف دیکھا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی تصویر بھی لی جاسکتی ہے۔

روح

قرآن عيم من اللهرب العزت في ارشادفر مايا:

ٱللهُ يَنْوَى الْوَلْفُسَ حِنْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمُّ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي تَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْزَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى لَم إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَالِتٍ لِقُوْمِ يَتَكَلَّرُونَ ﴿ (الرمر:٢٣)

"الله وه م جود وطرح روحوں كوتبى كرتا ہے ، موت كے وقت اور نيندين، وه مرنے والوں كى روحوں كوائے ہاں روك ليتا ہے ، كيكن باتى ارواح كو ايك والوں كى روحوں كوائے ہاں روك ليتا ہے ، كيكن باتى ارواح كو ايك خاص ميعاد كے ليے ان كے اجمام ميں دوباره بيج ويتا ہے ، ال حقيقت ميں اہل فكر كے ليے بجو اسباق موجود ہیں۔"

ای روح کومغرب کے المی اپنی اصطلاح مین "آسٹرل باؤی" کومغرب کے المی اپنی اصطلاح مین "آسٹرل باؤی" جنہیں وہاں

(Body) یا "جسم لطیف" کہتے ہیں۔ پورپ کے مشہور پاوری" لیڈ بیٹر" جنہیں وہاں

کصوفیا میں سر فہرست سجما جاتا ہے ان کی وفات عالبًا 1935 و میں ہوئی " یہ جسم لطیف
میں دُور دُور تک پرواز کرتے اور مختی اشیاء کود کھے سکتے تھے۔ ووائی کتاب" Helpers

"You are not your body. You Inhabit your body.

Bodies are mere shells which we cast aside like a suit of clothing."

" تم جم نیں ہور جم تہاری قیام گاہ ہے، اجمام تعنی خول ہیں، جنہیں ہم موت کے وقت یوں پر سے بھینک دیتے ہیں جس طرح کر کیڑ ہے آتار دیے جاتے ہیں۔"

وْاكْرُ الْكِسْرُ كِيرِلْ كَاكْبِنَا بِ كَهِ:

"Man overflows and is greater than the organism which he inhabits."

''انسان اینے جسم سے عظیم تر ایک چیز ہے اور اس پیانۂ خاکی سے باہر چھلک رہاہے۔''

دراصل تحقیقات سے بیر حقیقت اب تسلیم کی جا پیکی ہے کہ ہمارے جسم خاک کے اندرایک اورجسم داخل ہے جو بخارات آئی سے زیادہ لطیف ہے، حقیقی انسان وہی ہے۔ بیر جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی ہے۔ جب ہم سوجاتے ہیں توجسم لطیف خاک جسم سے نکل کر اوھراً دھر گھو منے چلا جاتا ہے۔ بید دونوں جسم ایک لطیف بندھن سے باہم بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کئ جاتا ہے تو موت بندھے ہوئے ہیں اور جب کسی حادثے یا بیماری سے یہ بندھن کئ جاتا ہے تو موت واقع ہوجاتی ہے، ورنہ نیندکے بعد جسم لطیف جسم خاکی میں دائیں آجاتا ہے۔

#### ونيائے اخير

ایک سائنس دان کے ہاں ممکن ہے کہ آسٹرل ریجن، کا سمک ورلڈ، ایتھریاد نیائے اشیر کے الگ الگ مفہوم ہوں، مگر ماہر روحانیات انہیں متزاد فات ہی قرار دےگا۔
مثاہ ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ اموارج اشیر کے حوالے سے اپنی کتاب '' ججۃ الله البالغ'' کے صفح نمبر ۵۰،۵ مراکعتے ہیں:

''اللة تعالیٰ نے انسانی خدمت کے لیے ملکوت (اثیر) میں فرشتے پیدا کیے میں جب کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے تو ان فرشنوں سے سرور ومسرت کی لہریں نگلتی میں اور کرے کامول بر بغض ونفرت کی۔ جب بیابریں اس شخص کی روح میں داخل ہوتی میں تو پہلی لہروں کا نتیجہ سرور وفر حست ہوتا ہے اور دوسری کا اضطراب ووجشت۔'' اورتقریباییمضمون قرآن پاک میں کھاس طرح بیان کیا گیاہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالَمُ المَّالَمُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَكُولُ عَلَيْهِمُ الْمَلَمُلُهُ الرَّ اللهُ المَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَكُولُ عَلَيْهِمُ الْمَلَمُلُهُ الرَّ تَخُونُوا وَ اَبْشِهُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ وَ تَحْنُ الْحُنُولُ وَ الْمُثَاوِلُ الْجَنَّةِ الْتِي كُنْتُمْ فَيْهَامَا تَشْتَحِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ وَ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ وَ اللهُ اللهُ

"جولوگ الله کواپنا آقاتسلیم کرنے کے بعد اس داہ پر ہم جاتے ہیں، ان پر فرشتے اُتر تے ہیں اور کہتے ہیں ڈرومت، ندغم کھا وَاورا پی موجودہ جنت کرشتے اُتر تے ہیں اور کہتے ہیں ڈرومت، ندغی کھا وَاورا پی موجودہ جنت کے حصول پرخوشیال مناو، ہم اس زندگی نیز اگلی زندگی ہیں تہارے دوست رہیں گے، اور جو جا ہو مے وہال بل جائے گا اور جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جا تا تھا۔"

هَلْ أَنْ يَنْكُلُمْ عَلَى مَنْ تَكُوّلُ الشّيطِينُ فَى تَكُوّلُ عَلَى كُلِّ آفَالِ آثِيمِ فَى عَلَى أَنْكُولُ الشّيطِينُ فَى تَكُوّلُ الشّيطِينُ فَى الشّراء: ٢٢١،٢٢٣)

"كيا مِن تهمين بنا وَل كرشياطين كن لوكول برأترت بين، يهرجمو في اور بدكار انسان برنازل موت بين، فرشتون سے كوئى من سائى بات أبيس بنا دسية بين اور أن كى بيشتر با تين جموثى موتى بين -"

بات دراصل بیہ کہ بیز مین اور اس کے مناظری تصاویر واشکال ہو بہوا شرقی میں ہورشی سے بیدا ہوتی ہیں کی چیز بشلا محل موجود ہیں۔ وہ اس طرح کہ اشیری وہ لہریں جوروشی سے بیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ اشیری کماب، تلم ، در ، دیوار وغیرہ سے فکرا کرائی چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ چونکہ اشیری لہروں کی رفتار ایک لاکھ چھیا کی ہزار میل فی سینڈ ہے ، اس لیے ہر چیز کی اتی ہی اشیری تصاویر آئے موں کی راہ سے جب وہ اخ تک پینی تصاویر آئے موں کی راہ سے جب وہ اخ تک پینی ہیں تو دہ اخ اس بین ، او پر بینے جاتی ہیں تو دہ اخ اس جیز کو د کھے لگتا ہے ، بیرتصاویر ہرست یعنی دائیں یا ہیں ، او پر بینے جاتی

ہیں، آپ کی زاوی پر کھڑے ہوجا کیں، وہ چیز نظر آئے گی۔اگر آپ ایک مودی
کیمرہ سانے رکھ دیں اور پوری رفار سے فلم کو گھمانا شروع کریں تو ایک من بین کی
ہزار تصاویر فلم پر مرتبم (Print) ہوجا کیں گی، یہ تصاویر اثیر بیل ہمیشہ موجود رہتی ہیں،
ہزار تصاویر فلم پر مرتبم (Print) ہوجا کیں گی، یہ تصاویر النیم آواز اور خیال
زبین و آسان کی آن گفت تصاویر اثیر بیل محفوظ ہیں، نہ صرف تصاویر بلکہ آواز اور خیال
ہجئی ہمیشہ کے لیے اثیر میں موجود رہتا ہے، ووسر کے نقطوں میں ہمارا کیا ہوا ہر عمل
ہمارے منہ سے لگلا ہوا ہر لفظ اور ذہن میں بیدا ہونے والا ہر خیال اثیر میں ہمیشہ کے
لیے ریکارڈ ہوجاتا ہے، للذا قیامت کے دن کسی مجرم کے لیے اپنے گناہ سے انکار کی
مخیاکش نہیں رہے گی، کیونکہ جیسے ہی کوئی مجرم اعتراض کرے گا تو ہوں سمجھیں کہ اثیر کی
کی ریکارڈ مگل پر جبیکٹر پر چڑھا دی جائے گی اور وہ خص پردہ سکرین پر ہواتا اور چاتا
پھرتا دکھائی دے گا۔اوپر بیان کردہ باتوں پر اگر غور کیا جائے تو یہ سب قر آبن پاک کی
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا نتا ہے نے قر مایا ہے کہ:
اگری کوئی کی انگون ہو (ایس کا انہ کوئی ہونی کے جس میں رہ کی کا نتا ہے نظر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نظر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نظر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نے فر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نے فر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نے فر مایا ہے کہ:
اس آئید کی تشریح معلوم ہوتی ہے جس میں رہ کا کتا ہے نے فر مایا ہے کہ:

'' آئے ہم اُن کے منہ پر مہر لگادیں سے ان کے ہاتھ ہم سے بولیں سے اور اُن کے باؤں کو ای دیں مے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہے۔''

#### فلسفه ذكرودعا

ماہر ین روحانیات کے نزویک ہرحرف کا ایک خاص رنگ اور اس میں ایک خاص طافت ہوتی ہے، غیب بینوں (Clair Voyants) نے حروف کو کھے کر'' تیسری آگئے'' سے دیکھا تو آئیس الف کارنگ سرخ ،ب کا نیلا ، وال کا سیزاورس کا رنگ زرونظر آیا ، بھران کے اثرات کا جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ الفاظ کی ترکیب و تر تنیب اور بولئے والے ک شخصیت کے اعتبارے الفاظ کی طافت مختلف ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آیک گناہ گار (التوبد: ١٥،١٣)

'' اور ایمان والوں کا جی مختلہ کرے گا ،ا ور ان کے دلوں کی تھٹن دُور فرمائے گا۔''

وَنُكُوْلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَشِفًا عُوْمَ حَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّلِمِينَ الاخْسَامُانِ (نى امرائيل:۸۲)

"اورہم قرآن میں اُتارتے ہیں، وہ چیز جوایمان والوں کے لیے شفااور رحمت ہے اوراس سے ظالموں کا نقضان بڑھتاہی ہے۔"
قُلْ مُوَ لِكُنوبْنُ اَمَنُوا هُدُى وَ شِفَاءً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

"My Words are life to them that find them health to all their flesh."

"میراکلام مانے والول کیلئے زندگی اوران کے اجہام کے لیے محت ہے۔" باوری لیڈ بیٹرائی کتاب "The Master & The Earth" کے صفحہ بر ایس کیلئے ہیں کہ:

130

"Each word as it is uttered makes a little form in etheric matter. The word " hate", for instance, produces a horrible form, so much so, that having seen its shape i never use the word. When i saw the form it gave me a feeling of acute discomfort."

" ہرلفظ النظر میں ایک خاص شکل اختیار کرلیتا ہے، مثلاً لفظ" نفرت" اس قدر بھیا تک صورت میں بدل جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بیصورت و کیر لی اور اس کے بعد مجھے بیلفظ استعمال کرنے کی بھی جرائت نہیں ہوئی۔اس منظرے مجھے انتہائی ذہنی کوفت ہوئی۔''

ای کتاب میں دواوروا قعات بھی درج ہیں: ،

ایک محفل میں چندا حباب مفتگو میں مصروف تضے اور میں ذرا وُور بیٹھ کراُن کے اجسام لطیفه کامشابده کرر باتها، ایک نے کسی بات برز وردار قبقهداگایا، ساتھ ہی کوئی مچیتی کس دی ، اجا تک اس کے جسم لطیف پر گہر بے نسواری رنگ کا جالاتن گیا جے دیکھ کرانتائی کراہت ہوئی۔

٧۔ میں نے ایک آ وی کے جسم لطیف پر بے شار پھوڑے اور ناسور دیکھے ، جن سے پیپ کے چشمے روال ہتے ، میں اس مخص کواسینے ہال لے گیا ، زبور کی چند آبات أسه يرصف كودي اورتقريبا دوماه كي بعداس كاجسم لطيف بالكل صاف موكيا تو نتیجه بینکلا که جاری تمام تریریتانیان ، مشکلات اور امراض الله کو یاد کرنے کی برکت اور ذکر کی کثرت سے دور ہوتے ہیں۔ تو اب سوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل اورامراض میں کیونکر مبتلا ہوتے ہیں ، تو قرآن پاک سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ: وَمَا أَصَابِكُمْ فِن مُصِيبَةٍ فَبِهَا كُسَبَتُ آيْنٍ يُكُمُ وَيَعُفُوْ اعَن كَثِيرٍ ۞

(الشوري: ١٠٠٠)

'' اور مہیں جومصیبت چہنجی ہے وہ اس کے سب سے ہے جو تہارے

ہاتموں نے کمایا اور بہت کھتو معان فرادیتا ہے۔'' وَ إِنَّا آذَ قَمْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا مَ حُمَةً فَوحَ بِهَا وَ إِنْ تُصِبْهُمُ مَسَدِّئَةً بِمَا وَ إِنَّا آذَ قَمْنَا الْإِنْسَانَ مُنَّا مُورِيَّ بِهَا وَ إِنْ تُصِبْهُمُ مَسَدِّئَةً بِمَا قَلَّمَ مَثُ اَیْدِیْ ہِمْ فَانَ الْاِنْسَانَ کُفُومُ ﴿ (الثوریٰ: ۴۸) "اور انسان کو جب ہم اپنے نظل سے نوازتے ہیں تو وہ اُس پر مغرور ہو جاتا ہے اور اگر اس کے اعمال کے بدلے میں اس پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔''

ال موضوع پر امریکن ڈاکٹر آر ڈبلیوٹرائن R.W.Trine اپی کتاب In Tune With The Infinit کے صفحہ ۳ سرکھتا ہے کہ:

"The mind is the natural protector of the body. Vice of all sorts produces leprosy & other diseases in the astral body, Soul which reproduces them in the physical body."

"دواغ جم كا فطرى محافظ ہے، ہرتم كا گناہ جسم لطيف بيں برص اور ديگر
امراض بيداكرتا ہے اور پھر يہى امراض جسم خاكى بين شقل ہوجاتے ہيں۔"
قار ئين كرام! يہال بيہ بات دلچيى ہے خالى نہيں ہوگى كدا كر چہ ہمارے مصائب
غم بكر، پريشانى اور يمارى كى صورت بيں ہمارے اپنے ہى گنا ہوں كا متجہ ہوتے ہيں كر
دوسرى طرف الله دب العزت ان مشكلات ومصائب پر نہ صرف مبركرنے كى تلقين فر ما تا
ہے بلكہ مبركرنے والوں پر اپنار حم فر ماتے ہوئے گنا ہوں كومعاف بھى فر ماديتا ہے آيے
اس بات كو بجھنے كے ليے پہلے آيات قرآيد اور پھر تشریح كے ليے اى سے متعلقہ
اماديث كا مطالعہ كرتے ہيں۔

ارشادبارى تعالى ب: آيت تبرا: سينا كُهااكن يْنَ امنوااسْتَويْنُوْا بِالصَّبْرِوَالصَّلُوةِ لَا إِنَّاللَهُ مَعَ الصَّيرِيْنَ ﴿ (البقرو: ١٥٢) ترجمہ: ..... اے ایمان والو! مدد طلب کیا کرو ( الله سے) صبر اور تماز کے ذریعے۔ بیک الله تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ "

آيت نُبر ٢: ..... وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَىء قِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ قِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوْعِ وَ نَقْصٍ قِنَ الْاَمُوالِ وَالْاَنْفُي وَالْكُمْاتِ وَ بَشِرِ الصَّيرِيْنَ ﴿ النِّيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمُ الْاَمُونَ وَ الْكُمْاتِ وَ الْكَارِيْنِ فَي اللّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ لَهِ مِعُونَ ﴿ السِّيرِيْنَ ﴿ النَّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: "الف، لام میم ، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں صرف اتی کی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں ہم پر ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آ زمایا میں جائے گا ؟ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آ زمایا تھا۔ کی اللہ ضرور دیکھے گا انہیں جو سے تھے (اور جو صابر و قابت قدم ہے تا کہ انہیں جو ایمان کی ضرور دیکھے گا جو جموث ہو لئے والے است قدم ہے تا کہ انہیں جزاوے) ور انہیں جم ضرور دیکھے گا جو جموث ہو لئے والے سے تھے ("اکر انہیں جو ایمان جو ای

حدیث نمبرا:....حضرت جابر دخی الله نعالی عنه سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں که دسول الله منظمانی کی ارشاد فرمایا:

'' قیامت کے روز اہل مصائب کو (ان کے مصائب پر) تواب عطافر مایا جائےگا تو امن وسکون میں رہنے والے لوگ تمنا کریں مجے کہ کاش ان کی کھالیں قینچیوں کے ساتھ کا ٹی جائیں ۔ کھالیں قینچیوں کے ساتھ کا ٹی جائیں۔

حدیث نمبر ۲: ....ا ہے بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں مومن کو جب بھی کوئی بیاری ، تکلیف ، مرش اور ملال لاحق ہوتا ہے یہاں تک کہ پریثانی جواسے پریثان کردیتی ہے اس سے اس کی خطا کیں مٹ جاتی ہیں۔

حدیث نمبر ۳: ....ام المومنین سیدنا عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول الله سلی آئی کے ان عالی ہے '' جومصیبت بھی مسلمان کو پہنچی ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول الله سلی آئی کے کا درمعاف فرما تا ہے یہاں تک کہ جو کا ٹانجی ہے۔ الله تعالی اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما تا ہے یہاں تک کہ جو کا ٹانجی اسے چھے جائے (وہ بھی کفارہ سیات ہوتا ہے)۔

صدیث نمبر س، ام المومین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنبا ب روایت بخرماتی بین که رسول الله منتی آنیا نیا ده مو بخرماتی بین که رسول الله منتی آنیا نیا ده مو جائیں اور اس کے باس ایسا کوئی عمل نه موجوانیس مناسکے تو الله تعالی اس بندے کوجزن وطال میں مبتلا کردیتا ہے تا کہ اس کے گناہ مناوے۔

حدیث نمبر ۵: ۔۔۔۔۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی ۔ یارسول اللہ ساڑ ایٹ آیت کے زول کے بعد بہتری کیسے ہوسکتی ہے؟ (سورۃ النساء۔ ۱۲۳) تمبراری آرزوؤں پر (نجات ) نہیں اور نہ اہل کتاب کی ہوس بھی بہتری جب کہ برمل کا بدلہ یا کررہے گا۔ جب کہ برمل کا بدلہ بھی بھی بھی ناپڑا تو رحمت عالم میل آئے ہے فرمایا: اے ابو بکر! اللہ تمبراری بخشش کرے ، کیا تم

بیار نہیں ہوتے؟ کیاتم غزدہ نہیں ہوتے؟ کیاتمہیں بھی تنگی و تکلیف نہیں پینی ؟ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیول نہیں (بیرتو ہوتا ہی رہتا ہے) اس پر آپ ملٹی ایکی نے فرمایا!

یم ہے جس سے تہمیں (تہمارے اعمال کا) بدلہ ملتار ہتا ہے۔ (ابن حبان)

حدیث نمبر ۲: ....سیده امیمه رضی الله تعالی عنباے روایت ہے کدانہوں نے ام المومين عائشرضى الله تعالى عنهاسے ان آيات كے بارے ميں سوال كيا" اور جاہے تم ظاہر کروجو بچھ تہارے دلوں میں ہے یا چھیاؤ ، الله تم ہے اس کا حساب کے گا۔ (البقرة۔ ٢٨٨) (جوجى براعمل كرے كابدله يائے كا\_) النساء \_١٢٣) (سوال بيتفاكه دل مين تو تحقیم کے سوال آتے رہتے ہیں اور چھوٹا موٹا نا بیند بدہ مل بھی بندے سے سرز دہو جا تا ہے تو پھرصورت نجات کیا ہوگی) توسیدہ عا کشرضی الله تعالیٰ عنہانے فرمایا: جب سے میں نے الله کے رسول ملی الی الی الی الی الی میں اللہ کے میں سے ایساسوال نہ کیا تھا۔ فروخت کامعاہدہ ہے(لینی وہ مصبتیں جھیج کر گناہ معاف فرمادیتا ہے)ان مصائب کے بدله میں جووہ بندے پر ڈالتا ہے بھی بخار بھی در دوالم اور بھی کا نٹا جیھنے کی صورت میں حتیٰ کہ وہ رقم جواس نے اپنی تمین کی آسٹین میں رکھی ہوتی ہے اس کو تم یا تا ہے تو تھبراہٹ طاری ہوجاتی ہے( کہ کہاں گئی) پھراسے اپنی بغل کے تھیلا میں یا تا ہے ( تو اطمینان حاصل ہو تاہے کو بااتن می ریشانی سے بھی گناہوں کی معافی ہوتی رہتی ہے) یہاں تک کے موثن بندہ اسيخ كنابول سے بول نكل جاتا ہے جيسے سرخ سونا آگ كى بھٹی سے نكلتا ہے اسے ابن ابی الدنبان بروايت على بن بزيدعندس روايت كيار

حدیث نمبر 2: ..... حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے عرض کی۔ یارسول الله سائی آیا ہے! کیا ارشاد ہے ان بیار بول کے متعلق جو جمیں لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ جمین ان سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ سائی آیا نے اور ایا ہے۔ گاہوں کے کفارے ہوتے ہیں۔ حضرت ابی عرض کرنے لگے یارسول الله سائی آئی ہے اگر چہ بہت تعوزی ی بیاری ہو؟ ارشاد فر مایا (ہاں) آگر چہ کا ناہو یا اس سے بھی جھوٹی تکلیف ہواس پر انہوں نے اپنے لیے بید دعا کی کہ وفات تک ان سے بخار جدانہ ہوا ور انہیں تج ، عمرے ، جہاد ، فی سبیل الله اور با جماعت نماز فرض سے نہ روکے ۔ راوی فرماتے ہیں : اس کے بعد (ساری زندگی) کوئی صاحب ان کے جم کو جھوتا تو بخار کی حرارت محسوس کرتا یہاں تک کہ انتقال کر مجے۔

معلوم ہوا کہ جس حقیقت کا انکشاف قرآنِ عکیم نے (۱۰۰ ۱۹) چودہ سوسال پہلے کر دیا تھا، مغرب کے ماہرین روحانیات سالہا سال کی سائنسی بنیادوں پر کی جانے والی تحقیق کے بعداب اس کی تقدیق دو تین ہم اگرا ہے عقائد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذیل میں دی گئی ان کی تحقیقات کے نچوڑ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہرمسلمان کے عقیدے میں کم دبیش بیسب مبادیات کے طور پرشامل ہیں، مثلاً:

جسم لطیف ایک سانچہ ہے جس میں جسم خاکی ڈھلٹا ہے، اگر سانچہ ٹیڑ ھایا بدنما ہوتو دھلی ہوگی چیز کا بدنما ہوتا بقین ہے۔ گناہ سے جسم لطیف بدنما اور طاعت وعبادت سے حسین و دکش بن جاتا ہے۔ بدکاروں کے اجسام لطیفہ مرجما جاتے ہیں اور ان کے چہروں پرخفگی، یوست اور نوست عیاں ہونے گئی ہے، جب کہ ذکر البی سے جہان محفی کی طاقتیں خوش ہوتی ہیں کہ حسین و وجیہہ آ دمی کی کون قدر نہیں کرتا، ذکر وتقوی کے وو داخلی انسان جواس جسم خاکی کے غلاف میں لیٹا ہوا ہے، جمیل ولطیف بن جاتا ہے۔ روحانی انسان جواس جسم خاکی کے غلاف میں لیٹا ہوا ہے، جمیل ولطیف بن جاتا ہے۔ روحانی مخلوق (فرشتے) اس سے بیار کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی اجسام لطیفہ ہیں اوران کا مشتہ ہمارے اجسام لطیفہ ہیں اوران کا مشتہ ہمارے اجسام لطیفہ ہیں اوران کا مشتہ ہمارے اجسام لطیفہ ہیں۔ ہوتا ہے۔

قرآن پاک میں رب زوالجلال فرما تا ہے کہ: اکن بین امکوا و لئم یکوسوا ایکانکم بطلق اولیاں کام الامن و کم

مُّهُتَّلُونَ ﴿ (الانعام: ٨٣)

'' وہ اہل ایمان جواہیے ایمان میں گناہ کو داخل نہیں ہونے دہیے، وہ امن و سکون اور ہدایت کی نعمت سے بہرہ ور ہوں گے۔'

الى طرح الرجيم لطيف من اور غليظ ہو چکا ہواس سيلغفن کي پيٹيں اُٹھ رہي ہوں تو اجهام لطیفه اُن کے قریب کیسے آئیں سے جب کہاس کے برعکس نیک لوگوں کے بہت سے معاملات اسی روحانی مخلوق (فرشنوں) کی معاونت سے انجام یاتے ہیں مثلاً حوادث سے بچاہتے ہیں ، کامرانی ومسرت کی نئ تنجاویز اُن کے دماغ میں ڈالنے ہیں۔اسباب کی

كريال باجم ملاتے بيں اور ہردل ميں أن كے ليے جذب واحر ام پيداكرتے ہيں۔

الخقربيسب وبى تعليمات بيل جن كى تبلغ بهارا مذبب بميشه عدرر بايم كيونكه قار کین کرام ذکر الی کی کثرت انسان پروه کیفیت طاری کردی ہے کہ جس کا رنگ ہی جدا گانہ ہے، انسانی د ماغ پرمختلف حالات و واقعات جن کیفیات کا ہاعث بنتے ہیں ذکرِ الهي كى كثرت أن سب سيعميق اور ديريا كيفيت كاباعث بنتى ہے۔ ذكر الهي بظاہراسائے الهي كى تكرار ہے ليكن در حقيقت بيروح كاسفر ہے بنج نور وقوت كى طرف يعنى بيرو ہى سفر ہے جورول میں بالبد کی اور وسعت چیدا کرتا ہے۔ یقین وایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور کا گنات کے جسم میں ایک رورج عظیم روال دوال نظر آنے لگتی ہے ، اس کے بعد

پہاڑوں کے بلندویست سلسلوں اورستاروں کی بھری ہوئی محفل میں چشم وجدان ایک اليهار فعتر وحدت ويجير ليتى ہے جوز مان ومكان كى تمام تفريقات كومٹاديتا ہے اور انسان كو

نتيجاً كثرت مين وحدت اوروحدت مين كثرت نظرا تي بيه بيروي صاحبان ذكر وفكرين بچونالیہ نیم منب کے نیاز اور خلوت کے گذاز ہے آشنا ہوتے ہیں اور جن کے بارے میں

الله رَسَّ العِزيت قرآن عِي فرما تاسب

النابئ يذكرون الله ويبار فعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق

السَّلُوْتِ وَالْا ثُمْضِ (العران: ١٩١)

(و بی صاحبان عقل وخرد ہیں) جوالله کا ذکراً مصط بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر مھری سے مساحبان عقل وخرد ہیں) جوالله کا ذکراً مصط بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر

بھی کرتے ہیں، اور آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔"

جيها كدايك روايت ميں ہے كه حضور اقدس ما الله الله كاذكر

اتنی کثرت ہے کرو کہلوگ مجنون کہنے لگیں۔(منداحمہ،ابویعلیٰ،ابن حبان)

ان اہل ذکر کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کی اور کیا بات ہوسکتی ہے کہ دہ ذکر کی بروات ناصرف خود فیوش و برکات سمیٹتے ہیں بلکہ اُن کے پاس آنے والا اگر چہ ذکر کے برادات ناصرف خود فیوش و برکات سمیٹتے ہیں بلکہ اُن کے پاس آنے والا اگر چہ ذکر کے ارادے سے نہ بھی آئے چھر بھی محروم نہیں رہتا بلکہ ضرور فیوش یاب ہوتا ہے ، جبیا کہ مشکل ق شریف کے صفحہ نمبر 192 پر حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک

طویل صدیب باکنقل کی گئی ہے، جس کامغہوم مختصرالفاظ میں ہول ہے:

" الله تعالى ابل ذكرك بارے ميں فرشتوں كوكواه بنا كركہتا ہے كہ ميں نے

أن كو بخش ديا توايك فرشته كهتا ب كمه يا الله! أن بس ايك ايما بهي تفاجوالله

ك ذكر كے ليے بيس آيا تھا، بلك كى كام سے آيا تھا، توالله تعالى فرما تا ہے

كدوه اليسيسائقي بيل كدأن كے پاس بيضنے والا بد بخت نبيس روسكان

دراصل جب انسان حقير، ربّ عظيم وكريم كتصور مين كهوجا تابي تو يول محسوى

ہوتا ہے جیسے قطرہ قلزم آشنا ہو کہ بے کرال ہور ہا ہے۔ اور برلحرِ ذکر قلب وروح میں

وسعت ورفعت بيدا كرر باب-خوش نعيب بين وه لوك جواس كدازكو پاليس كه ابن آوم

كاجمال حقيقى دراصل يبي ب

اگر مو ذوق تو فرصت میل پڑھ ذیور مجم فنان شمر شی د ندا در راز زمین

نغان، شم ھی ہے نوائے راز نہیں

(اتال)



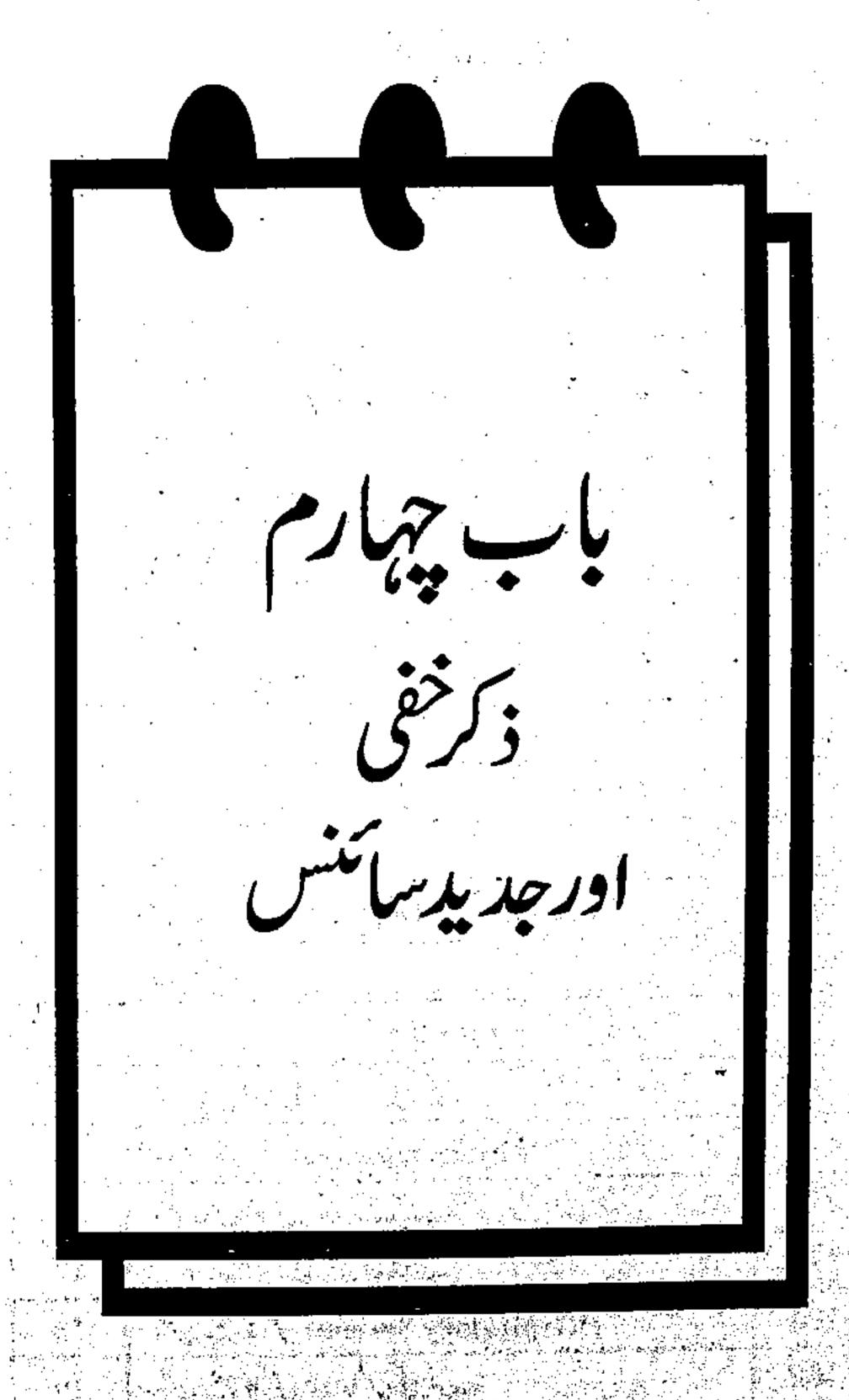

### فهرست

| مغنبر | مغرامين                                                        | تمبرشار |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                |         |
| 142   | إبتدائيه                                                       | 2       |
| 146   | فغيلت ذكر                                                      | 3       |
| 148   | فغيلت ذكرخفي                                                   | 4       |
| 151   | عالم خلق و عالم امر                                            | 5       |
| 152   | جبوت لطاكف                                                     | 6.      |
| 156   | لطا نَف كا جارث                                                | 7       |
| 157   | منرودت و ایمیت ذکر                                             | 8       |
| 161   | خال                                                            | 9       |
| 162   | ذكر " پاس انغال"                                               | 10      |
| 166   | خال                                                            | 11      |
| 170   | ذكر، الله اور اس كرسول على كرب ورمنا كا ذريد                   | 12      |
| 171   | ایک احتیاط                                                     | 13      |
| -     | حصه دوم                                                        |         |
| 175   | " و كرياب انفال " اور سائنى تحقيق                              |         |
| 176   | تخود ادر اُرَاس کی فزیالونگ (Physiology)                       | 15      |
| 177   | "ذكرياب انقال" اور تاك ب مالس لين على                          |         |
| 179   | منه سے سال کی کے تعالی اور | 17      |
| 180   | (Respiratory System) الن کے کاکال                              | 18      |
| 182   | مانس لين كاعمل اورسانس كى مرب                                  | 19      |

|     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 183 | سائس کی ضرب اور میڈیکل سائنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20   |
| 185 | خيال کي منرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21   |
| 185 | "إرتكاز توجه "اور اسلامي تعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22   |
| 187 | "إرتكاز توجه "اورعلم نفسيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23   |
| 187 | " د ما فی نخاعی نظام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (i)  |
| 188 | " تا تبدی عصی نظام"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ii) |
| 189 | "إرتكاز توجه" كى البيت اور تاريخي حقائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   |
| 192 | "إرتكازِ توجيه" اور عصى تبديليال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25   |
| 197 | وملب تغسى جسمى '' (Psychosomatic) ايك جديد طريقه علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26   |
| 197 | " طب نفسی جسمی" ادر احادیث و اقوال بزرگانِ دین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27   |
| 199 | نفسياتي ويجيدكي اورسرطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28   |
| 200 | جم پر ذہن کے جرت انگیز اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29   |
| 200 | "إرتكاز توجه" اور يهاريول سے چيكارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30   |
| 203 | حرکت جسمانی کی ضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31   |
| 203 | اسلام اورجسمانی محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32   |
| 204 | جم کی ضرب اور محت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33   |
| 205 | جسم کی مترب کے لجنی فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34   |
| 207 | قرت سے ذکر کرنا<br>- ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35   |
| 207 | قوت سے ذکر کرنے عل محمت جدید حقیق کی روشی عل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   |
| 207 | مدری سال (Chest Breather)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    |
| 208 | چکی سالس (Diaphragmatic Breather)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ii) |
| 209 | مريدون كريد والمراجع المراجع ا | 37   |
| 209 | غرراري کي کي ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38   |
| 212 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39   |
| 218 | المت الرام المعلى المناطقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40   |

# بِسُواللهِ الرَّحَمِنِ الرَّحِيثِ فِي السَّوِاللهِ الرَّحِيثِ فَي وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ النَّيْنِ الْصَطَفَ

#### إبتدائي

البذا ہمیں یہ جائے کہ ایک روش اور خوبصورت کل کی امید کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر مسائل اور پربیٹانیوں کے باوجود، اپنے آج کے حالات میں ہی آسانی، خوشی اور اطبینان یا یوں کہ لیں کہ سکون کی کوئی راہ تلاش کر لیں اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ یہ سکون کم از کم دنیا اور دنیا داری میں تو نہیں ہے البتہ دین اور دین داری میں ضرور ہے .....اب یہ دین اور دین داری کیا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی سارا دین ہے اور اللہ کا ذکر بھی ای اطاعت کی ایک صورت ہے .... کیونکہ ذکر نہ صرف یہ کہ بذات خود مین عبادت ہے بلکہ یہ گنا ہوں سے بہتے کے لئے ایک ڈھال بھی ہے اور دوسری معاورت کے ایک ڈھال بھی ہے اور دوسری اطاعات و عبادات کیلئے ہماری ہمت پھت کر دیتا ہے اور یون اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرب و رضا کا باعث ہے اور یون اللہ اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و رضا کا باعث ہے اور یون اللہ اور این سارا دین سارا دین

ہے اور ریہ ہی ساری وینداری ہے۔ اس لئے تھم رتبانی ہے:

# الاب ينكرالله تظمين القائوب

" یا در کھواللہ کے ذکر ہی ہے دلوں کواطمینان حاصل ہوتا ہے۔"

(پ 13، سوره الرعد، آيت 28)

آج کے اس مادی دور میں جہاں ایک طرف فرائض و واجبات کی ادائیگی انہائی مشکل نظر آتی ہے وہاں دوسری طرف حلال وحرام میں تمیز کرنا بھی محال ہو گیا ہے اور حلال کو اختیار کرنا تو ایک طرف حرام سے بچنا ہی کسی وقت بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نیکی کرنا آسان لگتا ہے گر برائی سے بچنا بڑے وہا ہم جبکہ ہر بندہ سے بچنا بڑے مجاہدے کی بات ہے ۔۔۔۔۔ اور پھر اس مشینی دور میں جبکہ ہر بندہ روزمرہ کی مصروفیات اور اُن گِنت پریشانیوں کی چکی میں صبح و شام پیا جارہا ہے اور اُس کو وقت کے گزرنے کی اور بھی این بھی خبرنہیں رہتی۔۔

انجی تمام ترمهروفیات اور بہت می پریشانیوں کے باوجود آپ ذکر ہم وفت لیمی ہر ہر کھہ کرسکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کونسا ایسا ذکر ہے کہ جو ہرتسم کی مصروفیت کے دوران ، اور بہت می پریشانیوں کے باوجود ہر لمحہ کیا جاشکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ اور یہ فکر کینے کیا جاتا ہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت می تفصیلات انتہا کی آسان الفاظ، سہل انداز اور مستند حوالہ جات کے ساتھ آئندہ صفحات میں انتہا کی آسان الفاظ، سہل انداز اور مستند حوالہ جات کے ساتھ آئندہ صفحات میں بیان کی گئی ہیں ۔۔۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ عام آدمی سے بیان کی گئی ہیں ساتھ کا مرید، یا کئی بھی مکتبہ فکر سے متعلق خوا تین و حضرات یہ کے کہ اس و حضرات یہ اور اس فرائس کی بھی ساتھ کی محتول خوا تین و حضرات یہ دونیا می فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فکر سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا می فرائس فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فکر سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا می فرائس فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فکر سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا میں فرائس فرائس فرائس فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فکر سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا میں فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فلا سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا میں فرائس فرائس فرائس کی بھی مکتبہ فلا سے متعلق خوا تین و حضرات یہ دونیا میں فرائس ف

تور، مارچ 2001ء

## تنسراايديش

اس ایڈیشن میں کتاب کو دو حصوں میں تقتیم کرتے ہوئے حصہ دوم میں '' ذکر یاس انفاس اور سائنسی محقیق'' کے عنوان سے اِس ذکر کے طبی اور نفساتی فوائد پر شخفیقی انداز سے بحث کی گئی ہے اب چونکہ بیہ خالصتا تحقیقی کام (RESEARCH WORK) ہے کہذا حصّہ اوّل کے بعض عنوانات کی طرح حصہ دوم میں بھی سیچھ میکنیکل (TECHNICAL) لیعنی مشکل فنی چیزیں بیان کی گئی ہیں جن كالمجھنا ہرآ دمی كے لئے كسى قدر دشوار ہے ہاں البتد أن لوگوں كے لئے خاص طور پر حصہ دوم بہت دلچسپ ہو گا جو ہر بات کو توجیبی اور عقلی انداز سے (LOGICALLY) مجھتے ہوئے ''کیا کیوں اور کیسے'' کی طرح کے سوالات کرتے ہیں ..... اور بیالیے ہی ہے جیسے اگر ہم کسی ڈاکٹر سے سر درد کی شکائت کریں تو وہ ہمیں ڈسیرین (DISPRINE) کھانے کی ہدایت کرے گا اب اگر ہم ڈ اکٹر صاحب سے بیہ پوچھیں کہ'' ڈاکٹر صاحب ڈسیرین کھانے ہے سر در د کوآرام كيسے آئے گا؟ " تو اس سوال كے جواب ميں ڈاكٹر صاحب جو بات كريں كے وہ مسجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بالکل اس طرح جو شخص اس کتاب سے حصہ اقال میں سے مذہبی اعتبار سے ذکر کے فضائل اور روحانی فوائد کا مطالعہ کرنے کے بعد" کیا، کیول، کیے "کے گاتو پھراس کو حصہ دوم پڑھنے اور سیجھنے کے مشکل مرطے سے گزرنا بڑے گا۔ البتہ جو حصہ اوّل بڑھ کر مد کہتے ہوئے مطمئن ہو

شرح و تفصیل سے بے گانہ گزر جا اے دوست عقل بردھتی ہے گر دل کا زیال ہوتا ہے تقل بردھتی ہے گر دل کا زیال ہوتا ہے تو حصہ دوم بردھنا اس کے لئے ان شاء اللہ العزیز مزید فوائد مثلاً منتقل مزاجی، استقامت، ذوق وشوق اور لگن کا یاعث ہوگا۔

الله مجان مجدہ کی بارگاہ میں التجاہے کہ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم اور لطف و احسان اور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، ہمیں اس ذکر سے حقیقی طور پرمستفید ہوکر، اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے قرب و رضا سے سرفراز فرمائے کہ ہم فلاح وازین سے ہمکنار ہوں کیونکہ:

ذلك فضل اللويؤسية من يشاء والله فلك فضل اللويؤسية من يشاء والله

ترجمہ: ''بیاللّد کافضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللّہ بڑے فضل والا ہے۔''
طالب دعا۔ احقر الانام
الیس۔ ایم۔ نور
غفر لہ دعفی عنہ و عافاۂ
نومبر 2003ء

اَلْحَمْلُ لِلْهِ مَاتِ الْعَلَمِ أَيْ الْعَلَمِ الرَّحْمُنِ الْتَحْمُنِ الْتَحْمُنِ الْتَحْمُلُونُ وَالْتَلَامُ عَلَى الرَّحِيْمِ الْوَلَّ وَالْحَالُونُ وَالْتَلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّوْلِ وَالْتَلَامُ وَالْتِلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالْتِهِ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالْتِلْمُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالْتَلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَلِي وَالسَّلُومُ وَالْسَلِي وَالسَّلُومُ وَالسَالِمُ وَالسَّلُومُ والسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسُلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَالسَّلُومُ وَا

اول وآخر الله رب الخلمين كى حمد ہے اور حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اور آپ كى آلِ باك بر ہميشه صلوٰ ق وسلام ہو۔ .
فضيلت ذكر:
ارشاد بارى تعالىٰ ہے:

يَّا يَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتُلْهِكُمُ اَمُوالْكُمُ الْمُوالْكُمُ الْمُوالْكُمُ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ وَكُر اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ وَكُر اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ وَكُر اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْنِ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُوالِمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَاللْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُونُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُ

(ياره 28، سوره المنافقون، آيت 9)

ترجمہ "اے ایمان والو! تمہارے مال اور تہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے یا ئیں اور جو غافل ہو گئے وہ گھانے میں رہیں گے۔ "
تشری اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کو خردار کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں بالکل مدہوش نہ ہو جائیں۔ کیونکہ دنیا کی دو بردی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے فاکس مدہوش نہ ہو جائیں۔ کیونکہ دنیا کی دو بردی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولا و، ای لئے ان دونوں کا نام لیا گیا اور اس سے مراد متاع دین بھی ہے۔ یہاں ذکر سے مراد متاع دین بھی ہے۔ یہاں ذکر سے مراد بعض مفسرین کرام نے پورا دین لی ہے۔

خلاصہ سے کہ اس ونیادی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول

رہنے کی اجازت تو ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ذکر ( بینی اللہ کے حکم کی پیروی) سے انسان کو غافل نه کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرض اور واجب کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنے لگے یا پھرحرام اور مکروہات میں مبتلا ہوجائے اور جوالیا کرے ان کے بارے میں ہے کہ" کی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔" کیونکہ انہوں نے آخرت کی بہت بڑی اور ہمیشہ رہنے والی تعتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیراور فانی تعمتوں کو اختیار کیا اس سے بڑھ کر اور خسارہ کیا ہوگا۔ چنانج حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه سے روایت ہے " کرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: " کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر اور تہارے مالک کی نگاہ میں یا کیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور راو خدا میں سونا اور جاندی خرج كرنے ہے بھى زيادہ اس ميں خير ہے اور اس جہاد سے بھى زيادہ تمہارے كئے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے وشمنوں اور خدا کے دشمنوں کوموت کے کھا ٹ ا تارو اور وه تهمین ذریح کریں اور شهید کریں؟ " ..... صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعين نے عرض كيا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ايسا فيمتى عمل ضرور بنايية! آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: ' وہ الله كا ذكر ہے۔ (منداحد، جامع نزندی سنن این ماجد)

لیمی اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے اور اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل کرنے کا سب سے قریبی فرریعہ ہے اور دوسرے تمام اعمال سے بہتر اور بالاتر ہے۔ جسید کی ارشادر تانی ہے:

ولان كرالته اكبرا

دواورالله کا ذکر بہت بردا ہے۔''

(ياره 21، سوره عنكبوت، آبيت 45)

یہال "ذکر اللہ" کا بیہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز کی صورت میں یا نماز کے علاوہ کرتے ہیں وہ بڑی نعمت ہے اور بیہ معانی بھی ہوسکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ ایٹ ذاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے جمع میں کرتے ہیں۔ لہذا فرمانِ الہی ہے:

فَاذْكُورُونِ آذْكُورُكُو

"پین تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔"

(ياره 2، سوره بقره، آيت 152)

معلوم ہوا کہ ذکرِ الہی چاہے نماز کی صورت میں ہویا نماز کے علاوہ، بہت بڑی نعمت ہے اور انہائی شرف کی بات ہے کیونکہ انسان کا ہرعمل اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اور جسے ہر وقت ذکر اللہ کی توفیق ملی جائے (حالانکہ شیطان ہر وقت اسے دنیاوی کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے) تو اس بندے پر فرشتے بھی رشک کرنے لگتے ہیں اور اس کی بلندی درجات کے لئے دعا گو رہے ہیں۔ لہذا:

ے ایں سعادت برور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

ترجمہ: بیسعاوت کی کے اینے بس میں نہیں ہے، جب تک کہ اللہ جوعطا کرنے والا ہے عطانہ کرے۔

فضيلت ذكرخفي:

اب ہم ذکر کی مختلف صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو تفسیر مظہری ہیں بیان کی گئی ہیں۔ ذکر کی تین صورتیں ہیں جو مختصر طور پر بیان کی جارہی ہیں۔ i- بلند آواز سے ذکر کرنا:

میرعام صورتوں میں علماء کے نزد یک مکروہ ہے ہاں خاص صورتوں میں 148 https://archive.org/details/@awais\_sultan

ضرورت کے وفت اور ضرورت کے مطابق نا صرف درست بلکہ ضروری ہے اور اخفاء (بست اواز) سے افضل ہے جیسے از ان کہنا اور جج میں لبیک پڑھنا وغیرہ۔

ii-زبان سے چکے چکے ذکر کرنا:

نی کریم رؤف ورجیم صلی الله علیه وآله وسلم کا ارشادِ باک ہے: '' که تیری زبان ہمیشه الله کے ذکر سے تروتازہ رہے۔''

(ترمذي شريف، ابن ماجه)

اس حدیث پاک میں یمی ذکر مراد ہے۔ اس کے علاوہ امام احمد اور ترخدی علیہ الرحمہ کی روایت ہے۔ 'عرض کیا گیا کہ سب سے بردھیا عمل کونسا ہے؟ فرمایا: (سب سے افضل عمل) ''میہ ہے کہ دنیا کو چھوڑتے وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تروتازہ رہے۔''

iii- بغیرزبان کے صرف قلبی ، روی اور تفسی ذکر کرنا:

یبی ذکر حقی ہے۔ جس کو اعمالنا ہے لکھنے والے فرشتے بھی نہیں سن
پاتے۔ ابویعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی
روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' وکر جلی یعنی
آواڑے ذکر کرنے ہے وہ ذکر خفی جس کو اعمالنا موں کے لکھنے والے فرشتے بھی
نہیں سن پاتے سٹر درجے فضیلت رکھتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ
تعالیٰ حساب کے لئے سب لوگوں کو جمع کرے گا اور فرشتے اعمالنا ہے اور تمتیکات
دیکھنو (اس بندہ) کی کوئی چیز رہ تو نہیں گئی تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم کو جو بھی
معلوم ہوا اور ہماری گرائی میں جو بچھ ہوا ہم نے سب کا اعاط کر لیا اور لکھ لیا کوئی
معلوم ہوا اور ہماری گرائی میں جو بچھ ہوا ہم نے سب کا اعاط کر لیا اور لکھ لیا کوئی
بات نہیں چیوڑی، اللہ فریا تا ہے اس کی ایک بیکی ایسی بھی ہے جس کا تمہیں علم
بات نہیں چیوڑی، اللہ فریا تا ہے اس کی ایک بیکی ایسی بھی ہے جس کا تمہیں علم

قاضی ثناء الله رحمة الله علیه لکھتے ہیں کہ میں کہنا ہوں کہ اس ذکر کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا نہ اس میں کوئی سستی آتی ہے۔ (یعنی ذکرِ قلبی ہروفت جاری رہتا ہے۔) قرآنِ بیاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

## إذْ نَادَى رَبِّكُ نِدَاءً خَفِيًّا

ترجمه: "جب ابيا ہوا كه زكر يا (عليه السلام) نے چيكے چيكے اپنے رب كو پكارا۔ " (سوره مريم، آيت 3، ياره 16)

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک بندے کو یا دفر مایا اور اس کے اس فعل مینی مخفی یا د کرنے کو پیند فر مایا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشادِر بانی ہے:

# واذكر رقاك في نفسك تفريعا وجيفة

ترجمہ: ''اور اینے رب کو یاد کر اینے دل میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ ''ہتہ آہتہ۔''

(سوره اعراف، آیت 205، یاره 9)

ای آیہ باک کی تفیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیخ وی کا تھم دینے کے بعد متصل (فوراً) بی اس آیت میں تھم دیا۔ "کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این بروردگار کو دل میں یاد کریں" اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدی ذکر سے کمل طور پر اس وقت مستفید ہوسکتا ہے جب ذکر میں بیصفت بیدا ہو جائے (کہ قلب ذکر کرنے مستفید ہوسکتا ہے جب ذکر میں بیصفت بیدا ہو جائے (کہ قلب ذکر کرنے کے کہ کونکہ اس شرط سے ذکر (بین ذکر قلبی) کرنا، اظامی اور تفری (خشوی و مضوع) سے زیادہ قریب ہے۔"

(عاشية تغيير كبير جلد 4، صفحه 504)

فوهد: دَكِرِ فَلَى اوردَكُوامَ ذات كِمُوسُوعُ بِرَسِيدَآيات طِيبات كِينَال جاب كِيكَ آخِرَ مِن دِيك كِيمُوراني ويكيس 150 اس ذکر بعنی ذکر خفی کے بارے میں ایک حدیث پاک بول بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بہترین ذکر ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو بھتریک فایت ہو۔''

(رواه احمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شُعب الإيمان)

اسی موضوع کی ایک حدیثِ باک یول بھی ہے کہ '' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بہترین ذکر ذکرِ خفی ہے۔'' (بحوالہ الترغیب والتر ہیب، جلد4، صفحہ نمبر 106)

عالم خلق وعالم امر:

اس سے پہلے کہ ذکرِ خفی کا طریقہ کار بیان کیا جائے چند بنیادی اور اہم باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن کا جاننا ہر مسلمان پر عموی طور پر اور اہلِ ذکر کے لئے خصوصی طور پر ضروری ہے۔

اَلاكُ الْخَاقُ وَالْأَمْرُ

و الدر کھواللہ ہی کے لئے خاص ہے۔خالق ہونا اور حاکم ہونا۔'

(ياره 8، سوره اعراف، آيت 54)

تشریج بینی وہی سب کا خالق ہے۔ اس کے سوا کوئی خالق نہیں اور حکومت بھی اسی کی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں حکم ہے۔ جبیبا جا ہتا ہے حکم دیتا ہے ، کوئی اس سے پرسش (یوچھ بچھ) نہیں کرسکتائے

. ووقفير مظهري ومين حضرت علامه قاضي محمد ثناء الله عثاني مجدوي بإني پي

رحمة الله عليه اس آيت كريمه كي تفيير مين لكھتے ہيں كه صوفياء كا قول ہے كه الخلق، اسے مراد ہے "عالم خلق، لينى عالم جسمانی، عرش، تمام آسان اور زمينيں اور آسان و زمين كى تمام مادى كا ئنات اور سارے عناصر اور عناصر سے بنائى ہوئى نباتاتى، معدنى اور حيوانى مخلوق كے نفوس، لينى وه لطيف اجسام جو كثيف اجسام ميں جارى وسارى (ظهور پذير) ہيں اور "الام" سے مراد نے "عالم ام" لينى مجردات وسارى ( ظهور پذير) ہيں اس اور "الام" سے مراد نے "عالم ام" لينى محردات وشل ميں بالاتر ہيں۔ مرانسانى اور ملكى قلب، روح، يسر ، خفى، اخلى بي تمام مجردات عرش سے بالاتر ہيں۔ مرانسانى اور ملكى اور شيطانى نفوس ميں اس طرح سرايت كے ہوئے ہيں جيسے آئينے كے اندر سورج۔ چونكداللہ نے ان كو بغير مادہ كے صرف لفظ" من" سے پيدا كيا ہے۔ اس اور جونكداللہ نے ان كو بغير مادہ كے صرف لفظ" من" سے پيدا كيا ہے۔ اس

بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفیان بن عیدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مطلق اور امر میں فرق ہے۔ جس نے دونوں کو ایک کہا وہ کا فرہو گیا۔

العنی مخضر طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ 'عالم خلق' سے مراد تمام مادی کا نئات ہے اور 'عالم امر' سے مراد تمام غیر مادی اشیاء ہیں جن کی تخلیق میں مادہ استعال نہیں ہوا۔

### تبوت لطا نف:

اوپر بیان کی گئی تشری میں ''عالم امر'' کی جن پانچ چیزوں لیمی 1- قلب-2-روح-3-بر -4- خفی-5-اخلی کا ذکر تفسیر مظہری کے حوالے ہے کیا گیا ہے وہ دراصل پانچ لطائف ہیں جو ہرانسان میں ہیں ان میں سے ہر لطیفے کا جسم انسانی میں اپنا مقام، روحانی طور پر اپنا فعل اور اپنا علیحدہ رنگ ہے۔لیکن ان لطائف کے مقام، ان کے فعل اور رنگ وغیرہ کا تذکرہ قرآن یا حدیث میں نہیں ملتا بلکہ رسب تفصیلات بررگان وین نے اپنے اپنے کشف اور مراقبے میں محسوس اور معلوم کی ہیں لہذا ان لطائف کی تحدادہ ان کے مقامات، إفعال اور محسوس اور معلوم کی ہیں لہذا ان لطائف کی تحدادہ ان کے مقامات، إفعال اور

رنگ کے بارے میں اختلاف رائے مایا جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ میں صوفیاء کی کتابوں میں اس موضوع بر نمبی کمبی بختیں ملتی ہیں اور ان تفصیلات کو بر مصنا اور سمجھنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا آسان ترین اور بہترین حل میہ ہے کہ ان اللہ والوں میں سے کسی کی جھی بات کا اقرار یا انکار کئے بغیراس معاملے میں اینے استادِ گرامی یا اپنے سے تیجے سے یوجھا جائے اور جس طرح وہ فرما دیں اس یر بغیرنسی حیل و جحت اور بغیر چون و جرا کے بورے یقین کے ساتھ مل کیا جائے ان کی وجہ رہے ہے کہ آپ جنٹی مرضی کتابیں پڑھ لیں بیراصول کی بات ہے کہ علم ہمیشہ کتاب سے آگے ہوتا ہے۔ای طرح عمل ہمیشہ علم سے آگے ہوتا ہے اور مقصد ہمیشمل سے آگے ہوتا ہے .... کینی مطلب بیہ ہوا کہ صرف کتاب ململ علم تہیں دے سکتی جب تک کوئی اسے پڑھانے والا نہ ہو۔ اس طرح صرف علم سے بہترین مل بہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی عمل سکھانے والا نہ ہواور صرف عمل کر لینا ہی مقصد کے حاصل ہوئے کی ضانت تہیں ہے۔ جب تک عمل کرنے والے کی نیت میں خلوص نہ ہو ....اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ رب رحیم نے ہمیں علم صرف کتاب بعنی قرآنِ یاک کی صورت میں ہیں ویا بلکہ کتاب سے بھی بہت پہلے اس علم کتاب کو مڑھانے کے لئے، سکھانے کے لئے بلکہ کر کے وكهاف يح كے لئے في ياك صاحب لولاك صلى الله عليه وآله وسلم كي صورت ميں بهت بروی تغمت و رحمت بلکه نعمت و رحمت عظمیٰ عطا فرمائی اور جن کی محبت اور مدحت میں بیساری کا تنات مخلیق فرمائی اور پھر خالق کا تنات نے فرمایا:

> لَقُلُمُ قَالِلَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيُهِمُ Your

ترجمہ: '' بے شک اللہ نے ایمان والول پر احسان کیا کہ اٹھی میں ہے ان کے درّميان ايك رسول صلى الله عليه والدوم م بيجاب '

(ياره 4. سوره آل عمران ، آيت 164)

الخضرال ساری بات کا مقصد ہیہ ہے کہ اس معاملے میں آپ کے استادِ محترم یا آپ کے استادِ محترم یا آپ کے شخص کر اور فیصلہ محترم یا آپ کے لئے حرف آخر اور فیصلہ کن ہے اور ویسے ان کی ہدایت کے مطابق کرنے میں ہی ان شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔

یہ تو تھا قرآنِ باک کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے لطائف کا شہوت سے استدلال کرتے ہوئے لطائف کا شہوت سے ابنِ ماجہ شریف کی حدیث ملاحظہ فرما کیں جس کو لطائف کے شہوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔

"رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے ابو محذورہ رضی الله تعالی عنه کے ماتھ پر ہاتھ رکھا۔ پھر آپ صلی الله علیه وآله وسلم اپنے ہاتھ کو ان کے چبرے پر اور ایک ننځ میں ہے) کہ ان کے جگر پر لے گئے پھر آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا۔ پھر حضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا۔ پھر حضورِ اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کا ہاتھ برکت دے۔"

(بحواله ابن ماجه شريف)

(یادر ہے کہ بدایک طویل حدیث ہے۔ جس کا مطلوبہ حصہ یہاں نقل کیا گیا ہے)
فائدہ: علاء اور بردگان دین نے اس حدیث پاک پر بحث کرنے کے بعد بدنتیجہ
افذ کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاقا ان خاص مقامات پر ہاتھ
پیمرا ہے۔ تو بدا تفاق چونکہ کس عام آدی سے صادر نہیں ہوا بلکہ بدخاتم النہین و
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا ہے۔ لہذا بداللہ رب العزت کی
طرف سے اشارہ ورنہمائی ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ سے یا
خاص طور پر ان مقامات پر اپنادست شفقت پھیرا ہے۔ تو پھر کسی شک وشید کی
مخواکش نہیں رہتی۔ مطلب یہ ہوا کہ دونوں صورتوں پین ان مقامات کا حبرک
ہونا ٹائت ہوگا۔

ای موضوع برایک حدیثِ قدی شاه ولی الله محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ این کتاب "اغتباه فی سلاسلِ اولیاءالله" کے صفحہ نمبر 88 پر بول نقل کرتے ہیں۔

"ووقیق جمیر بنی آدم میں مضغہ ہے اور مضغہ میں قلب اور قلب میں فواد اور فواد میں بسر اور بسر میں خفی اور خفی میں اهی اور اهی میں میں رایعنی الله تعالی)"

اطالف كاجارك:

اب ہم لطائف، ان کے رنگ، فعل، زیر قدم اور مقام لطائف کو ایک چارٹ کے ذریعے بیان کرتے ہیں تاکہ پڑھنے اور پجھنے میں آسانی ہو۔

(جارث الگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

الله قرصل عيل مكتبد النبي الأرتي واله واضعابه وبارك وسرل وسرل م

جَزى الله عَنَّا مُحَمَّدًا المُاهُوا هُـ لَهُ

| مرسكة الون كاليخون كريك أورطوبارع) | J. J. | معطفي الله عليدا لبوسم اللب اورروح كدرميان (وسطين |      | بائين ليتان كردوا تخت اوير | رسة فوج محرسة المراتيم عيما المتلام المان المراتية المراتيم عيما المتلام المان المراتية المرا | فرسة ومعليدالمتلام المناس في يتان كردواتكشت ينج | زيرقدم  | 6 5 |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|
|                                    |       | فاء الفنا حفرت                                    | 1000 | 2366                       | حفوري حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.5                                             | CE.     | 6.6 |
| 200                                | 6     |                                                   | 7:   | زورهيا                     | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33.                                             | £"      |     |
| ノをジリル・プレー                          | 5     | [C:                                               | Ç,   | : \                        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .6.                                             | المناهد |     |
| I.                                 |       |                                                   |      | *                          | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 | 1.5     |     |

اب ہم جارٹ میں دی گئی معلومات کو قدر نے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تا کہ بچھنے میں سہولت رہے۔

## ضرورت واجميت ذكر:

حضور نبی کریم رؤف ورجیم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک مکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم درست ہو گیا اور اگر وہ میگڑا تو سارا جسم مگڑا سنو! وہ قلب ہے۔''

( صحیح بخاری، سیج مسلم، بیہق )

ای کامطلب بیہ ہوا کہ اگر سارے بدن کو درست کرنا ہوتو ضروری ہے کہ قلب کو درست کیاجائے اب اس سے پہلے کہ قلب کو درست کرنے کا کوئی طریقہ اپنایا جائے آیے پہلے ریم بھین کہ آخریہ قلب بگڑتا کس طرح ہے؟ طریقہ اپنایا جائے آیے پہلے ریم بھین کہ آخریہ قلب بگڑتا کس طرح ہے؟

۔ حضرت ابو ہرمیہ دخی اللہ نتحالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' کہ مؤمن جب گناہ کرتا ہے۔ تو اس کے دل پیہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کرے اور معافی مانگ لے تو اس کا دل صَیقل ہو جاتا ہے۔ (لیعنی صاف، شفاف ہو جاتا ہے) اور اگر گناہ زیادہ کرے تو سیائی زیادہ ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ بیب وہ زنگ ہے۔ جس کا رب تعالیٰ نے (قرآن پاک میں) ذکر فرمایا ہے۔ (لیعنی) ان کے اعمال نے ان کے دلوں برزنگ لگا دی۔''

( بحواله، ترفدي شريف، ابن ماجه)

نتیجہ بیر نکلا کہ قلب کے بگڑنے اور سیاہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ ہیں اب سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے اور سیاہ دلوں کو درست کرنے اور جیکانے کے لئے کیا کہا جائے؟

حضرت عبدالله ابن عمرض الله تعالی عندروایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''کہ ہر چیز کی صیفل (صاف کرنے والی ایک چیز) ہے اور دلوں کی صیفل الله کا ذکر ہے اور کوئی چیز الله کے ذکر سے بڑھ کر عذاب الله کا دی سے بجات نہیں وی سے ابدکرام رضوان الله علیم اجمعین نے وریافت فرمایا کہ الله کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ فرمایا بلکہ یہ بھی نہیں کہ غازی اپنی تکوار سے کفار کو مارے حی کہ کہ کوار توث حائے۔''

(بيهي، في دعوات كبير)

استغفر الله واتوب إلى الله ومن جميرم

كريكانت سبخ مَن وتعالى

ترجمہ: "بیں اللہ ہے بخشش مانگنا ہوں اور ای کی طرف توبہ کرتا ہول ان تمام

باتوں ہے جواللدکونالیند ہیں۔'

لین مخفرطور پر بیکها جاسکتا ہے کہ جم کا دارو مدار قلب بر ہے اگر مید بگڑ جائے تو ساراجسم بگڑ جاتا ہے اور اگر میدورست ہوجائے تو ساراجسم درست ہو https://archive.org/details/@awais sultan

جاتا ہے۔ دوسرے بیر کہ قلب کے بگڑنے اور سیاہ ہونے کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ تیسرے بیر کہ اگر قلب کو درست کرنا اور صاف کرنا ہو تو تو بہ کرنی جاہئے اور ذکر کرنا جائے۔

اوپر بیان کردہ نتیجہ اخذ کرنے کے بعد اگر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں تو بالکل ریہ ہی مثال لطائف کی بھی ہے۔ یعنی ریہ کہا جاسکتا ہے کہ تمام لطائف کی بنیاد، جڑ اور اصل لطیفہ قلب ہے اگر رید درست ہوتو باقی تمام لطائف بھی درست ہوجاتے ہیں اور اگر قلب ہی بگڑ جائے تو باقی لطائف بھی بگڑ جاتے ہیں تو پھر قلب کی سیاہی مثانے کیلئے اور اسی طرح باقی لطائف کو بھی درست کرنے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے۔

یاورہے کہ علیہ السلام کے پانچوں لطائف ایک ایک نبی علیہ السلام کے زیرِ قدم ہیں بہزیرِ قدم کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں آپ اسے بول سمجھیں کہ لطیفہ قلب پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام کے وسلے (توسط، توسل) سے (فیض) توجہ آتی ہے۔ دوسرے لطیفہ روح پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے وسلے سے توجہ آتی ہے۔ تیسرے لطیفہ ہمر پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عیسی علیہ السلام کے وسلے سے توجہ آتی ہے اور یا نچویں لطیفہ افھی پر براہ راست حضور آگرم نور جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توجہ آتی ہے۔ سے حضرت عیسی علیہ السلام کے وسلے سے توجہ آتی ہے اور یا نچویں لطیفہ افھی پر براہ راست حضور آگرم نور جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توجہ آتی ہے۔ اور بیا نچویں لطیفہ افھی پر براہ راست حضور آگرم نور جسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توجہ آتی ہے۔

ہوتا ہوں ہے کہ جب ہم آنکھیں بند کر کے یہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے دوران ہم ہر لطیفے کے مقام پر توجہ کرتے ہیں۔ جس سے لطائف پر سے گناہوں کی سیائی اور کثافت کم ہوتے ہوئے رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اگر ذکر کی بایندی کی جائے تو لطائف صاف ہونے کے بعد رفتہ رفتہ جیکنے لگتے ہیں۔ پھر بایندی کی جائے تو لطائف صاف ہونے کے بعد رفتہ رفتہ جیکنے لگتے ہیں۔ پھر بعض اوقات بعض لوگوں کو مالم امر' کے یا نچوں لظائف میں سے ہر لطیفے کے مقام بر علیجہ و مران اور بھی مراتبے مقام بر علیجہ و روزان اور بھی مراتبے مقام بر علیجہ و روزان اور بھی مراتبے

میں محسوں ہوتی ہے اور ان روشنیوں کے رنگ کے بارے میں مخلف لوگوں کا مشاہدہ مکاشفہ یا ہوں کہہ لیس کہ تجربہ مخلف ہے، لہذا اس معاملے میں کوئی بھی بات قطعی حتی اور بینی طور پر نہیں کی جاسکتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ عام طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ ہم نے چارٹ میں لکھ دیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ حرف آخر نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو تو تقریباً یہی رنگ نظر آتے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے چارٹ میں کیا ہے اور بعض لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور رنگ نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کو تو تقریباً کی مالے معاوہ کوئی اور رنگ نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کو تا ہے اور بعض لوگوں کو تا ہے اور ہما نظر ہی نہیں آتے بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور مناظر یا مکاشفات دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہر لطیفہ پر علیحدہ علیحدہ منظر دکھائی دیتا ہے اور بہت سے ایسے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ذیادہ تر ایسے ہیں کہ جنہیں ذکر کے دوران اور مراقبے ہیں بالکل پچھ بھی نظر نہیں آتا بہر حال اس حوالے سے چند دوران اور مراقبے ہیں بالکل پچھ بھی نظر نہیں آتا بہر حال اس حوالے سے چند ایک با تیں ضروری طور پر سجھ لینی چاہئیں۔

1- ذکر کے دوران یا مراقبے میں نظر آنا شرط نہیں ہے، مقصد بھی نہیں ہے، ضروری بھی نہیں، بلکہ بعض اوقات نظر آنا بیسوئی اور توجہ قائم کرنے میں

د شواری اور مشکل کا باعث ہوسکتا ہے۔

ا- صرف نظر آنا ہی دلیل جھی جیس ہے۔

جو کھ ذکر کے دوران اور مراقبے میں محسوں ہوتا ہے یا نظر آتا ہے اس میں ہمیشہ شک کی گنجائش رہتی ہے۔ کیونکہ صدیب پاک کامفہوم ہے کہ شیطان نبی باک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر

صورت میں نظر آسکتا ہے۔

ذکر کی شاید اس فتم کی کسی کیفیت کے بارے میں مولانا روم رحمہ اللہ

عليه ابني منتنوى مين يول لكصة بين-

ے چیٹم بند و گوش بند ولب بہ بند گرینہ بنی راز حق برمن بخند ترجمہ: آئھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں اور ہونٹ بند کر لیں اور اگر پھر بھی آپ
کو'' رازِحیٰ'' نہ طے تو پھر بے شک آپ جھ پہنس لینا۔ (میرا فداق اڑا نا)۔
تو بہر حال مخضر طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ذکر کی وجہ سے سب سے
پہلے قلب اور پھر باقی لطائف سے گناہوں کی سیابی دور ہوتی ہے اور صاف
ہونے کے بعد لطائف جیکنے لگتے ہیں پھر بعض اوقات بعض لوگوں کو لطائف کے
مقانات سے مختلف رنگ بھی محسوں ہوتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ ایک سٹے ایسی آئی
ہے کہ ہر لطیفہ اپنا اپنا فعل ادا کرنے لگتا ہے۔ یعنی ہر لطیفہ اپنا کام کرنے لگتا ہے۔
جس کو اس لطیفہ کی'' خاصیت'' بھی کہتے ہیں' عالم امر'' کے پانچوں لطائف میں
جس کو اس لطیفہ کی ''خاصیت'' بھی کہتے ہیں' عالم امر'' کے پانچوں لطائف میں
سے ہر لطیفے کے فعل کو بھی ہم نے پچھلے صفحات میں دیئے گئے چارٹ میں واضح کر
دیا ہے۔

مثال:

اوپردی گئ تفصیل کو یعن ''عالم ام'' کے پانچ لطائف، ان کے رنگ، فعل اور زیر قدم وغیرہ کو ایک مثال کے قریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے مثال کے طور پر یوں مجھیں جیسے کہ ایک دریا ہے۔ اس دریا سے ایک نہ نکاتی ہے اور اس نہر سے ایک اور اگل نہر نکاتی ہے۔ یوں چار مسلسل نہریں ہیں۔ اس طرح چار نہریں اور ایک دریا کل پانچ ہوئے جو پانچ مختلف مجلوں کے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ایک دریا کل پانچ ہوئے جو پانچ مختلف مجلوں کے باغوں کو سیراب کرتے ہیں۔ جن میں پہلا باغ سیب کا، دوسرا مالٹے کا، تیسرا انگور کا، چوتھا سگترے کا اور پانچوال امرود کا ہے۔ اب مسئلہ ہے ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے دریا بالکل خشک ہے اور آلاکٹوں سے بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے نا صرف یہ کہ نہریں خشک خشک ہے اور آلاکٹوں سے بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے نا صرف یہ کہ نہریں خشک بین بلکہ ہر نہر سے سیراب ہونے والا باغ بھی نجر ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم ہر باغ سے اس کی بیداوار جا ہے ہیں تو ہمیں اس کو پانی مہیا کرنا ہوگا جس کے لئے سب سے پہلے ہم دریا کو آلاکٹوں سے صاف کریں گے۔ بھر اس میں یائی جھوڑا

جائے گا تو نہریں یانی سے جرجا تیں گی اور اسینے اسینے باغ کوسیراب کرنے لکیں کی جیسے ہی زمین کو یاتی ملے گا تو باغ پہلے سرسبز ہوں کے اور پھر رفتہ رفتہ اپنی ا پنی پیداوار دینا شروع کر دیں گے..... بالکل میہ ہی مثال لطائف کی بھی ہے۔ کینی گناہوں کی کثافت سے قلب جو دریا کی مثل ہے۔ آلائشوں سے بھرا ہوا ہے اور اگر دریا ہی ختک ہے تو ظاہر ہے۔ باقی لطائف جو باغوں کی مثل ہیں نہریں ختک ہونے کے باعث بنجر ہیں ..... لہذا سب سے پہلے قلب پرخوب ذکر کیا جاتا ہے تا کہ دریا آلائشوں سے صاف ہو جائے۔ پھراسی طرح باقی لطائف پر ذکر کر کے ہر باغ کو بیداوار کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ پھر جب ذکر کی یابندی اور کنرت کی جاتی ہے تو انوار و تجلیات قلب میں یانی کی مثل نازل ہوتے ہیں اور باقی لطائف بھی جو باغات کی مثل ہیں رفتہ رفتہ سیراب ہونے کلتے ہیں اور ورخت اُ گئے کلتے ہیں۔ ان درختوں کو آپ لطا نف کے رنگ اور روشنی کی مثال سمجھ لیں۔ پھراسی طرح جب مزید ذکر کی یابندی اور کنڑت اینے استاد اور سینے کی ز ریرتر بیت کی جاتی ہے۔ تو ہر باغ اپنا اپنا کھل یا اپنی اپندادار دینے لگتا ہے تو سر آپ ہر لطیفے کی''خاصیت'' یا ''فعل'' کو اس کی پیداوار یا اس کا کھل کہہ سکتے بیں .... اب چونکہ ہر لطیفہ ایک نبی علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ تو آپ یوں مجھیں جیسے ہر باغ ایک نی علیہ السلام کی زیر سریتی ہے۔ جبکہ سر پڑست اعلیٰ نى كريم رؤف ورجيم صلى الله عليه وآله وسلم بين \_

## *ذکر*یا*س انفا*س:

قار کین کرام! آپ یہاں تک پڑھنے کے بعداس نتیج پر یقینا پہنے گئے گئے ہوں گے کہ ہمارا اصل موضوع ذکر میں '' ذکر خفی' ہے جس کی نصیات و اہمیت اجا گرکرنے کے کہ ہمارا اصل موضوع ذکر میں '' ذکر خفی' ہے جس کی نصیات و اہمیت اجا گرکرنے کے لئے ہم نے آیات قرآنیا اور احادیث نبویہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ شروع میں دیا ہے۔ چونکہ ''ذکر خفی'' کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کا حوالہ شروع میں دیا ہے۔ چونکہ ''ذکر خفی'' کرنے کے بہت سے طریقے ہیں

اور ہرطریقے کی بہت سی تفصیلات ہیں لیکن ہم یہاں پر'' ذکر خفی'' کے ایک طریقہ کار لینی" یاس انفاس" کا بیان کریں کے کہ جو ہماری اس تحریر کا مقصد ہے۔ ''یاس انفاس'' کالفظی مطلب ہے۔''سائس کا آنا جانا۔'' چونکہ بیرذ کر سائس کے ذریعے کیا جاتا ہے اس کئے اس کو'' پاس انفاس'' کہتے ہیں اور سائس کے ذریعے ذکر کرنے کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ ریہ ہے کہ جب ''سائس کواندر تھینجا جائے تو زبان کوحرکت دیتے بغیرصرف بیرتصور کیا جائے کہ میں لفظ ''اللہ'' کہدر ہا ہوں اور جب سائس کو باہر نکالا جائے تو بیاتصور کیا جائے ، زبان کوحرکت دیئے بغیر ، کہ میں ''ہو'' کہدر ہا ہوں۔'' سلطان العارفين حضرت سلطان باجورهمة الله تعالى عليه نے ذکر ' ياسِ انفال'' کواییخ اشعار میں کچھاس طرح بیان فرمایا ہے۔ ۔ سینے وج مقام ہے۔ کیندا، سانوں مرشد کل سمجھائی ہو! ایہو ساہ جو آوے جاوے، ہور تہیں سے کائی ہو! إلى نول إسم الأعظم أكلن، أيبو سر البي بو! أيهو موت حياتي بابو، أيهو بهيت الهي بو! اوراس کے علاوہ امیر مینائی کا بیشعر بھی قابلِ توجہ ہے کہ

راتوں کو کی امیر سے ذکر خفی کی مشق ول بن گیا زبان تو سینه دبن بوا

آب ہم ذکر کا طریقہ قدر ہے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ باوضو ہو کر مصلے پرتشہد کی حالت (التحات کی صورت ) میں قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتیں۔ کرے کی لائٹ بند کر دیں۔ مرد ٹولی سرے اتار دیں تا کہ ذکر کے دوران سر کی خرکت سے ٹولی نہ گرے۔ آٹھیں بند کر لیں۔خواتین سر اور باقی وچود کو جا در سے خوب اچھی طرح سے ڈھانی لیں تاکہ ذکر کے دوران سر کی حرکت سے یے بردگی ند ہو۔

اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّجِيهِ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّجِيهِ أَمْ بِسُحِ اللَّهِ الرَّحُمْرِ فَ الرَّحِيةِ الرَّحِيةِ

اللهُ عَلَى مُحَدِّمُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللَّمِيِّ الْأُمِّ وَالِهِ وَاصْعَيْبِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَالْمُعَامِدِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ وَالْمُعَامِدِهِ وَالْمُولِيِّ

ٱسْتَغُفِرُ اللهُ رَدِّ مِنْ كُلِّ اللهُ مِنْ أَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ أَنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الله

 ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ کوشش کریں کہ سانس قوت سے کھینچیں اور قوت سے کھینچیں اور قوت سے باہر زکالیں اور دورانِ ذکر سرکو اور پورے جہم کو بھی حرکت دیں اور پوری توجہ اور کیسوئی کے ساتھ ذکر کریں۔ سانس اندر کھینچنے اور باہر نکالنے کی مشق تیزی کے ساتھ کریں بعنی دوسرے لفظوں میں ذکر تیزرفاری (SPEED) کے ساتھ کریں اور تیزرفاری چند دنوں کی مشق کے بعد بردھتی جاتی ہے۔ یادر ہے کہ ذکر جنتی توجہ، جنتی قوت اور جنتی تیز رفاری کے ساتھ ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ دراصل اس ذکر کے دوران جب ہم کسی لطیفے پر ضرب لگاتے ہیں تو اس لطیفہ پر ایک وقت میں تین طرح سے ضرب گئی ہے۔

## i-سالس کی ضرب:

سانس کی ضرب سے مراد ہے کہ قوت سے سانس تھینجیں اور قوت سے باہر نکالتے ہوئے سانس کے ساتھ اپنے لطیفے پر ضرب لگائیں۔

## ii- خيال يا تصور كي ضرب:

خیال یا تصور کی ضرب کا مطلب ہے کہ ذکر کے دوران اپنا ذہن دائیں بائیں ہرگز نہ جانے دیں اور اگر جائے بھی تو کوشش کر کے اپنی پوری توجہ ذکر کی طرف رکھیں بعنی دوسر کے لفظول میں آپنے خیال سے آپ سائس کی نگرانی کریں کرسائس اوپر جا رہا ہے تو لفظ 'اللہ' 'فہا جا رہا ہے اور جب سائس باہر آ رہا ہوتو لفظ 'نہو' کہا جا رہا ہے اور اس 'نہو' کی چوٹ لطیفے پر جا کر پڑ رہی ہے۔۔۔۔ اور یہ ہوئی دوسری ضرب۔

## iii- سراور كندهول كي ضرب:

اس کا مطلب ہے ہے کہ جس رفتار کے ساتھ آپ سالس لے رہے ہیں اور خیال کے ساتھ ضربیں لگا رہے ہیں کوشش کریں کہ ای رفتار ہے آپ کا نہر اور شانے وغیرہ بھی حرکت کریں اور بیجم کی حرکت اور سرکی حرکت تیسری ضرب کہلاتی ہے۔ بینی بیدکہا جاسکتا ہے کہ اس ذکر کے دوران بیک وفت ایک لطیفہ پر ایک بار میں تین طرح سے ضرب گئی ہے۔ پہلی سانس کی ضرب دوسری خیال کی ضرب اور تیسری جم کی ضرب۔

ہم نے لکھا ہے'' کہ ذکر جتنی قوت، جتنی توجہ اور جتنی رفتار کے ساتھ ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔'' دوسری بات بیہ بھی گزر چکی ہے کہ''اس ذکر میں تین طرح سے ضرب لگتی ہے۔'' اب سوال بیہ بیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس بات کو بجھنے کے لئے ہم ایک بار پھر مثال کا سہارالیں گے۔

مثال:

کہ سانس کی ضرب بھی گے اور سانس کی گرانی کرتے ہوئے خیال کی ضرب بھی گے گرجسم حرکت نہ کرے تو یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے آپ نے کیڑا بھی لیا، ریت بھی لی گراس سیاہ حصے کورگڑ کر صاف نہیں کیا جا رہا تو آپ بتا کیں بھلا برتن کیسے صاف ہوگا؟ ..... اور اب اگر آپ نے تیسرے درج میں آکر حرکت جسمانی سے بھی ضرب لگانی شروع کر دی تینی دوسر لفظوں میں دبا کررگڑ نا بھی شروع کر دیا گرسیڈ نہ ہوئی تین تیز تیز نہیں رگڑا تو یہ ایسے ہی ہے۔ جیسے آپ نے دل کی سیاہ ہنڈیا کو صاف کرنے میں اتنا وقت صرف کر دیا تو باتی لطاکف کی باری کی آئے گی؟ .....

تو اس مثال سے نتیجہ بید نکلا کہ جس طرح ہنڈیا کو صاف کرنے کے لئے کپڑنے ، ریت اور تیز رگڑنے کی اشد ضرورت ہے بالکل اسی طرح اس ذکر میں بھی تیز سانس ، سانس کی نگرانی اور جسمانی حرکت نتیوں ایک جیسی اہمیت میں بھی تیز سانس ، سانس کی نگرانی اور جسمانی حرکت نتیوں ایک جیسی اہمیت مرکھتہ ہوں

جب ذکر حتم کرنا ہوتو سائس کی رفتار کم کر کے عام طریقے سے سائس لیں ، سر اور باقی جسم کی حرکت کو بھی روک کر چند منٹ کے لئے سکون کی کیفیت میں آ جا کیں۔ مگر اس دوران آ تکھیں بند ہی رکھیں اور اپنی توجہ بھی سائس پررکھیں اور سائس با ہر نکالتے ہوئے لفظ ''ہو' کی ضرب بھی تصور سے مائس پررکھیں اور سائس با ہر نکالتے ہوئے لفظ ''ہو' کی ضرب بھی تصور سے دل کے مقام پر لگاتے رہیں۔ اسی دوران مراقبہ بھی کیا جاتا ہے جو چند منٹ کا ہوتا ہے بھر اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہوئے دعا کی جاتی ہے اور یوں ذکر اختیام پڑر ہوتا ہے۔

چونکہ یہ ذکر روحانی اور نفسانی کے ساتھ ساتھ ایک جسمانی ورزش بھی ہے۔ لہٰذا جس طرح عام ورزش بھی ہے۔ لہٰذا جس طرح عام ورزش بیتے جری نہیں کی جاتی اور ورزش کے بعد خاص طور پر شخندے پانی سے احتیاط برتی جاتی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ذکر بھی خالی بیٹ زیادہ الجھے طریعے ہے۔ بوتا ہے اور ذکرتے فوراً بعد چونکہ جسم کرم ہوتا ہے

للبذا تصندے یانی سے گریز کرنا جائے۔

جس طرح کمی کم پڑھے لکھے بندے نے اگر جج کے لئے بائی ایئر (بذریعہ ہوائی جہاز) جانا ہو اور اسے ہوائی جہاز کے اڑنے سے لے کر اتر نے تک کی ساری بات تفصیل سنے بیان کی جائے تو ممکن ہے کہ یہ خطرناک تفصیل سننے کے بعد وہ بھی بھی ہوائی جہاز میں بیٹھنے کارسک (Risk) نہ لے اور اگر ائی خض کو پچھ بھی بتائے بغیر جہاز میں بٹھا دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ یہ چند گھنٹے کھانے پینے اور گپ شپ میں گزار دے اور اسے خبر بھی نہ ہوئکہ وہ کب جانے مقدس بہنج گیا ہو ہے۔ بالکل یہ بی مثال اس ذکر کی بھی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ میرے محترم پڑھنے والوں کو ذکر کا طریقہ کار پڑھنے کے بعد یہ ذکر بہت مشکل اور پیچیدہ سا گئے حالانکہ عملی طور پر اگر آپ اس ذکر کے کروانے والے استادِ محترم کی سریری میں حالانکہ عملی طور پر اگر آپ اس ذکر کے کروانے والے استادِ محترم کی سریری میں درکررنے بیٹھیں تو صرف چند منٹ صرف ہوتے ہیں۔

اور ویسے بھی جس طرح دوسرے فرائفن و واجبات مثلاً نماز وغیرہ کی ادائیگ میں مجوری کے وقت ہمارا مذہب ہمیں بہت کی گنجائش دیتا ہے لین اگر آئی بیار ہیں تو کھڑے ہوکر پڑھنے کی بجائے بیٹی کربھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر بیٹی کر بھی نماز اوا کی جاسکتی ہے اور ای طرح اگر وضو کی سکت اور ہمت نہ ہوتو لیٹ کربھی نماز اوا کی جاسکتی ہے اور ای طرح اگر وضو سے بیاری بڑھ جانے کا اثد یشہ ہوتو (بغیر وضو) تیم کر کے بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے ۔۔۔۔۔ بالکل آئی طرح اگر وضو کرنے میں کوئی مسللہ ہو، جائے نماز دستیاب نہ ہوں کی وجہ سے التحیات کی صورت میں بیٹھنا وشوار ہو، قبلہ کی ست کا دستیاب نہ ہوں کی وجہ سے التحیات کی صورت میں بیٹھنا وشوار ہو، قبلہ کی ست کا اندازہ نہ ہوں کر کے دوران سر اور باتی جسم کی مست کا بہت زیادہ حرکت ممکن نہ ہو، ذکر کی سپیڈیا رفتار نہ جیز ہوتی ہو، یا زیادہ زور سے بہت زیادہ حرکت ممکن نہ ہو، ذکر کی سپیڈیا رفتار نہ جیز ہوتی ہو، یا زیادہ زور سے سانس کھینچنا اور باہر نکالنا مشکل ہو، تو ابن میں سے کسی ایک پابندی یا ان تمام سانس کھینچنا اور باہر نکالنا مشکل ہو، تو آب میں ہے کی ایک پابندی یا ان تمام سانس کھینچنا اور باہر نکالنا مشکل ہو، تو ابن میں ہے کی ایک پابندی یا ان تمام سانس کھینچنا اور باہر نکالنا مشکل ہو، تو ابن میں ہے کی ایک پابندی یا اس تمان کیا ہو، اور ایس کو تک استاد گرائی ہوں تو ابن ہیں ہے کہ جن ویران سرائی استاد گرائی ہوں تو ابن ہیں ہے کہ جن ویران سرائی کیا استاد گرائی ہوں تک ہونے اور آسانی (موجود)

قدرآپ کواجازت دیں اوراگراستادی می آپ کواجازت عنایت کردیں تو ذکر کی آسان ترین ایک صورت بیجی ہے کہ اگر آپ کسی آفس میں بیٹے کام کررہے ہیں اور کچھ لکھتے لکھتے ایک لمجے کے لئے کھلی آنکھوں سے کوئی بھی غیر معمولی حرکت کئے بغیر، صرف اپنے سانس کی نگرانی کرلیں یعنی سانس اندر کھینچا ہے تو لفظ ''اللہ'' کہا جارہا ہے اور سانس باہر نکالا ہے تو لفظ ''ہو' کہا جا رہا ہے، تو آپ کا ذکر ہوگیا اور اس ہر ہر سانس میں اپنے مولا لیمنی اللہ کو یاد رکھنے والوں کے بارے میں حضرت سلطان باہورجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عشق حقیق جہاں پایا، مُونہوں کچھ نہ اُلاون ہُو دم دم دے وہ آگون مولا، دل نے قید لگاون ہُو سروری، قادری، خفی، حقائی، سری ذکر کماون ہُو سری قربان تنہاں توں باہو جیہوے کہ نگاہ وہ آون ہُو

انسان چوہیں گھنٹوں میں کم وہیش چوہیں ہزار (24000) مرتبہ سانس لیتا ہے لہذا جوکوئی بھی اپنے خیال سے اپنے سانس کی گرانی کی عادت بنا لے گا لیعنی خیلتے پھرتے ، اٹھتے ہیٹھتے ہر لمحہ سانس ' اللہ ہو' کے خیال سے لے گا تو پچھ عرصہ کی شعوری کوشش اور مشقت کے بعد اُس کا خیال سانس کے حوالے سے ' اللہ ہو' پر بندھ جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اُس کا ہر سانس عبادت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اُس کا ہر سانس عبادت کی صورت اختیار کر جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں اُس کا ہر سانس لینا عبادت میں شار ہوگا۔ ذکر عبال یہ کار این عباد کے طریقہ کار) کے ہیں یہ کمیاں میں بیا گا تھ کار) کے ہمیں میہ چاہئے کہ ' با قاعدہ ذکر' (پھیلے صفحات میں بنائے گئے طریقہ کار) کے علاقہ بھی دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے علاقہ بھی دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے علاقہ بھی دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے علاقہ بھی دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے علاقہ بھی دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے الفاق میں دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے الفاق میں دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے الفاق میں دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے الفاق میں دورکات سے خیال سے سانس کی گرانی کو اپنا معمول بنا لیس تا کہ ہم ذکر کے الفاق میں دورکات سے دیا دو سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے خوالے سے دورکات سے دورکات سے دورکات سے درکر کے کہ کی دورکات سے دو

# ذکر اللّٰداور اس کے رسول صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے قرب و رضا

### كا ذريعه:

ویسے تو ہم جس طرح اس تحریر کے آغاز میں قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی آیات طیبات اور احاد مین مبارکہ سے ذکر کی عام طور پر نصیلت و اہمیت بیان کر چکے ہیں۔ بیسوال ذہن میں پیدا ہونا ہی نہیں چاہئے ..... بہر حال پھر بھی جواب میں بیکہا جا سکتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات واحاد بیث سے بی ثابت ہے کہ ذکر بذکر بعنی ذکرِ خفی ، ذکر جلی (زبان کے ساتھ یا بذاتِ خود عین عبادت ہے اور پھر بیذکر یعنی ذکرِ خفی ، ذکر جلی (زبان کے ساتھ یا آواز کے ساتھ کئے جانے والے ذکر) سے کس قدر افضل ہے۔ اس بات کا اندازہ اس تحریر کے شروع میں دی جانے والی احاد یث مبارکہ سے عام طور پر اور خاص طور پر اس حد بیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ خاص طور پر اس حد بیٹ یا ک سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ خاص طور پر اس حد بیٹ یا ک سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ خاص طور پر اس حد بیٹ یا ک سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو حضرتِ عائشہ صدیقہ طیبہ خاص ور بیا سے روایت کی گئی ہے۔

دوسری بات بیکہ بیدذکر، ندصرف جمیں دوسری عبادات واطاعات کی طرف ماکل کرتا ہے بلکہ گناہوں کا احساس دل میں شدت پکڑنے لگتا ہے اور ذکر کی برکت سے گناہوں سے بیخے کی تو فیق بھی اللہ کے فضل سے عطا ہوتی ہے ....

## الحكمك وعطيج وعطاعه

"اس پراورتمام تغمتوں پراللد کاشکر"

ویسے بھی بیہ بات تو سب جانے ہیں کہ تمام عبادات کا بنیادی مقصد قرب و رضائے البی ہے اور ریر قرب البی ، قرب رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں مل سکتا اور قرب رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم ابتائ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہیں مل سکتا۔ اِنتاع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنی رسولِ باک صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعتِ مطہرہ پرعمل کے لئے بیہ ذکر ہماری ہمت جست کرونتا ہے۔۔۔

ذکر کی بدولت دل گداز (نرم) ہوجاتا ہے۔ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں سے نفرت ہونے گئی ہے۔ نیکی کی طرف رغبت ہونے گئی ہے اور انسان میں ذکر کی برکت سے آئی قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ وہ خود بخو و گناہوں سے کنارہ کش ہونے گئا ہے اور نماز، روزہ اور دوسرے فرائض و واجبات کی طرف راغب ہونے گئا ہے۔

## ایک احتیاط:

جبیا کہ ہم پھلے صفات میں بیان کر ملے ہیں کہم ہمیشہ کتاب سے آگے ہوتا ہے اور عمل ہمیشہ علم سے آگے ہوتا ہے اور مقصد ہمیشہ عمل سے آگے ہوتا ہے ۔۔۔ بالکل اس اصول کے مطابق ہم ریجی کہدسکتے ہیں کہ جہاں برعلم حتم ہو جاتا ہے۔ وہال سے مشاہدے کا ابھی آغاز ہوتا ہے اور جہال برمشاہدے کی انہا ہوجاتی ہے وہاں سے تجربے کا ابھی آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہدلیل کرمشاہدہ ہمیشہ کتابی علم سے زیادہ قوی، برتر،منتد اور قابل اعتاد ہوتا ہے۔اس طرح تجربہ ہمیشہ مشاہرے سے زیادہ قوی، برتر، متنداور قابل اعتاد ہوتا ہے ... نتیجہ بینکلا کہ چونکہ صرف مطالعہ آپ کو کمل علم نہیں دیتا لہذا صرف بیخرر یا اس طرح کی کوئی اور اس موضوع پر کتاب یا بہت می کتابیں بھی آپ کو اس ذکر کے بارے میں مکمل سمجھائے کے لئے ناکافی ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ مطالعه بھی انسان کو بشش و پنج اور کھکش میں مبتلا کر دیتا ہے.... تو سوال پریدا مُوتا يه كذا خركيا ركيا جاسك؟ ... فوجواب ريب كد چونكه صرف كتاب علم كاممل احاط بین کرتی لہٰذا پیر بھی ' ذکر خفی' کے بارے میں ممل معلومات فراہم نہیں

کرتی بلکہ میتر ر' ذکر حقی'' کا ایک برسری جائزہ اور عمل کی طرف رہنمائی ہے اور ایسے ہی ہے جیسے سڑک پر ایک بورڈ لگا ہوجس پر لکھا ہو کہ''مسجد اس طرف ہے'' اور ساتھ ہی اُس سمت تیر کا نشان بنا دیا گیا ہو بعنی بورڈ اور اس کی تحریر مسجد ( بعنی مقصد) کی صرف نشاندہی کرتی ہے۔ ورندمسجدتو اس بورڈ سے بچھ فاصلے پر ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح میں اینے محترم برا صنے والوں کی خدمت میں انتہائی ادب ے بیرگزارش کروں گا کہ وہ اس تحریر یا بریعے سے '' ذکر حقی'' کے بارے میں علمی جائزے كا اور عمل كے لئے رہنمائى كا كام ليتے ہوئے سيدھے الل ذكر كے استاد ترامی کی خدمت میں حاضر ہوں اور اِکتبابِ فیض کرتے ہوئے ان سے میہ ذکر با قاعدہ سیکھیں اور اگر استادِ محترم ذکر کے بارے میں بتاتے یا سکھاتے ہوئے کوئی الیی بات فرمادیں جوآپ نے اس پر ہے میں ذرامخنف پڑھی ہوتو فورا اس بات اور اِس تحریر کوایے ذہن سے نکال کرسائڈ پررکھ دیں اور اینے استادِ مکرم کی بات کوفوقیت اور برتری دیتے ہوئے اسے اچھی طرح ذہن نشین کرلیں اور ویسے ہی عمل کی بھی کوشش کریں ..... کیونکہ آپ نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد جو مجھ جانا . ہے۔ وہ آپ کا کتابی یا مطالعاتی علم ہے اور جو آپ کے استاد گرامی قدر فرمائیں کے وہ تجرباتی علم ہے اور بالکل میری بات ہم نے اویر بھی بیان کی ہے کہ جہال بركتابي علم كى انتها موجاتى بيدوال يرمشابدكى الجمى ابتداموتى باورجهال يرمشاہره اين انتا كو يہ جاتا ہے۔ وہاں يرتجريه كا انجى آغاز ہوتا ہے .... كيونك مشاہرہ ہمیشہ کتابی اور مطالعاتی علم سے زیادہ قابل اعتاد ہوتا ہے اور تجربہ ہمیشہ مشاہرے سے زیادہ منتد ہوتا ہے .... ای اصول کی روشی میں آپ مجھیں کہ جو بات آپ کوآپ کے تعظیم مرم نے بتانی ہے وہ تجربانی ہے۔ جو آپ کے کتابی یا زیادہ سے زیادہ مشاہراتی علم سے ہرصورت میں زیادہ قوی، پرتر، متنداور قابل

#### نوٹ:

جیبا کہ ہم پچھے صفحات میں بیان کر چکے ہیں کہ اس ذکر کے دوران بعض اوگوں کو بعض اوقات دورانِ ذکر یا دورانِ مراقبہ نظر آنے لگنا ہے تو عام طور پر سے دیکھا گیا ہے۔ کہ نابالغ خواتین و حضرات کو بعض اوقات بہت جلد اور بہت آسانی سے نظر آنے لگنا ہے۔ جو کم عمر ہونے کی وجہ سے بہت کی پیجید گیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ البذا ایسے اہلِ ذکر کو ذکر شروع کرنے سے پہلے استادِ محترم باعث بن جاتا ہے۔ البذا ایسے اہلِ ذکر کو ذکر شروع کرنے سے پہلے استادِ محترم سے خصوصی اجازت اور رہنمائی ضرور حاصل کرلنی چاہئے۔

رَبَنَا لا تُؤَاخِلُنَا إِن نَسِينَا اَوْ اَخُطَأْنَا بِحُرْمَةِ مُحَمَّدِ التَّبِيِ الْاُمِّيِّ الْاُمِّيِّ الْعُرَافِيِ الْاَمِيِّ الْاُمِيِّ الْعُرَافِيِ الْعُرَافِيِ الْعُرَافِيِ الْعُرَافِيِ الْعُرَافِي الْعُرَافِي الْعُرَافِي الْعُرَافِي اللهُ وَالْعُمَا اللهُ وَالْعُمَا اللهُ وَالْعُمَا اللهُ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلِّمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

الله قرص لي على مكتبد النبي الرقي الأرمي واله والمواضع البه وبارك وسرلم وسرلم

جَزى الله عَنَّا مُحَدِّكًا المُاهُوا هُـ لُكُ

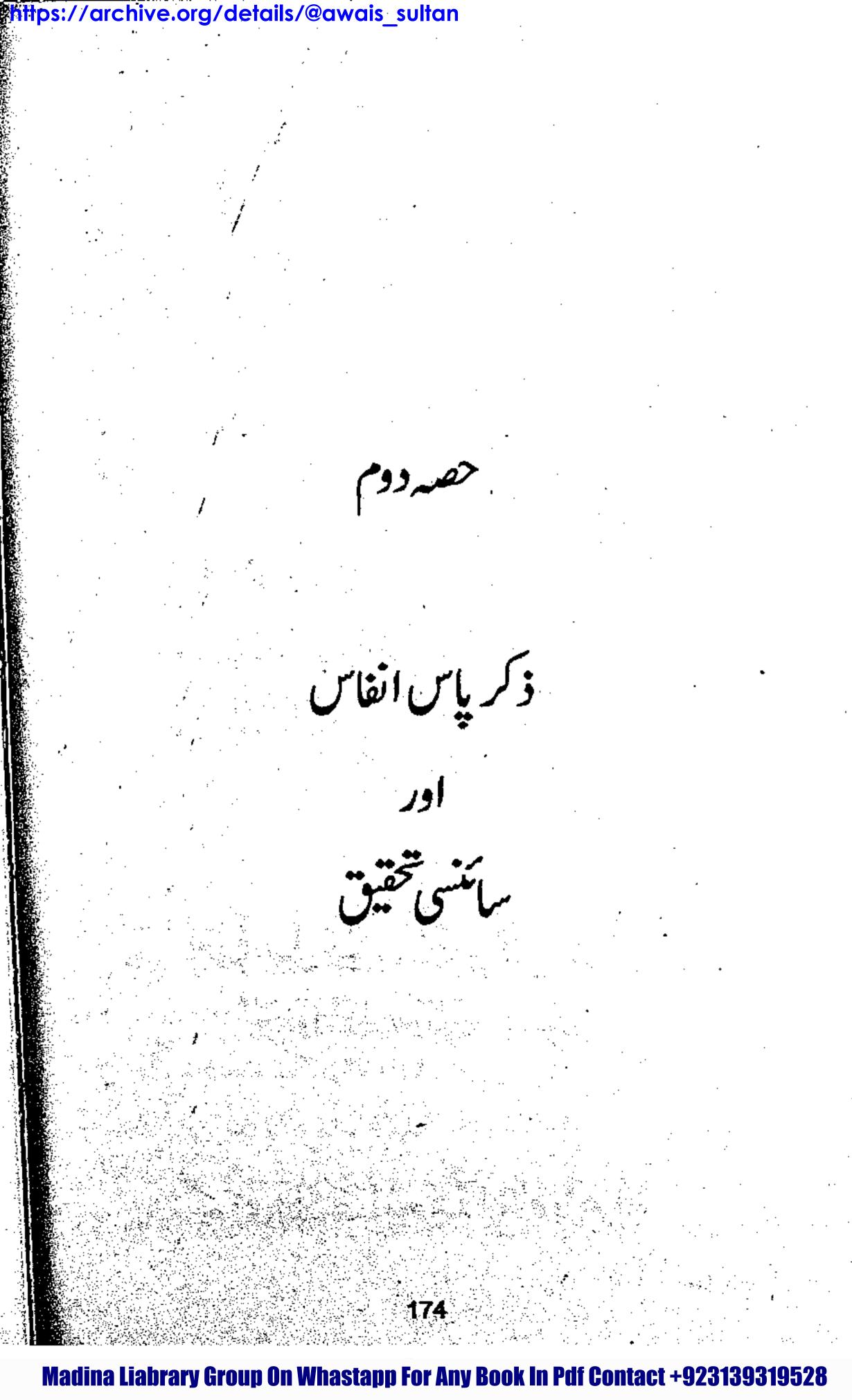

## '' ذکریاس انفاس'' اور سائنسی شخفین:

قارئین کرام! بہال تک تو آپ نے "وزکر پاس انفاس" کی علمی حیثیت اور عملی کیفیت کوملاحظہ کیا آ ہے اب ذرا ایک نظران سائنٹی تجقیقات پر دوڑا نیں کہ جن سے ہمیں اس طریقۂ ذکر کے طبی ، نفسیاتی اور روحانی فوائد کا بہتہ چاتا ہے۔ یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رہے کہ آئندہ صفحات میں دی گئی طبتی ، نفسانی یا روحانی تشریحات سے بیہ ہر گز نہ سمجھا جائے کہ ہم احکام الہیہ کو خدانخواسته عقلی اور فکری دلائل پر پر کھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف تصيل علم أ، ترغيب عمل اور تقويت ايمان ہے تا كه بهار \_ اعمال میں اخلاص کے ساتھ ساتھ یقین کی قوت بھی شامل ہو جائے اور اس کے علاوہ عوام میہ بھی جان لیں کہ احکام انہتہ برحمل کرنے سے ندصرف ہماری آخرت سنورتی ہے بلکہ اس سے ہمیں بے شار دنیاوی خیر اور خوبیاں بھی حاصل ہوتی ہیں كه جن كالهميں اكثر اوقات شعور بھى نہيں ہوتا بلكہ ہم اكثر عبادات واطاعات كو جارونا جاراً محض تواب حاصل کرنے کی نبیت سے اپناتے ہیں۔ حالا تکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 'اسلام دین فطرت ہے' لہذا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نیک مینی پرمبی کوئی بھی عمل دنیاوی اور اخروی حکمتوں سے ہر گز ہرگز خالی نہیں بلکہ اگر ہم اُحکامات الٰہیّہ پر اُخروی نجات کے علاوہ صرف دنیوی نقطہُ نظر سے ہی غور کریں تو ہمیں میں بھھنے میں بالکل کوئی دشواری نہیں ہو گی کہ جہاں برتمام فتم کی علميء عمل عقل نفسياتي ، روحاني ، طبي اور سائنسي تحقيقات ، تشريحات اور تفصيلات منفع فيك ديني بين ومان سيدا حكامات الهيّد كي حكمتون اورمنفعتون كاا بهي آغاز ہوتا 1- علم حاصل کرنا۔ 2- عمل کی ترغیب 3- ایمان کی پختگی میں اضافہ، مزید تسلی واطمینان 4۔ علم ، یاد، توجہ 5۔ فرمانبرداری، اعمال 6۔ جیسے تیسے، مجبورا 7۔ جس کی بنیاد نیک نبیت پر ہو 8۔منفعت کی جمع ،نفع ، فائد ہے

ہے اور آئندہ صفحات میں پیش کی گئی تحقیقات کا مطالعہ کر لینے کے بعد آپ کے اس احساس کواور بھی تقویت طلح گی۔ لہذا بھی احساس عوام کے دلوں میں اجا گر کرنے کیلئے ہم آئندہ باب میں ''ذکر پاس انفاس'' کی فضیلت و اہمیت کو زیر بحث نہیں لائیں گے تا کہ اس کے علاوہ بھی حقائق آپ پر روزِ روشن کی طرح عیاں جو جا کیں۔

## قعود اور اس کی فِرْ بالُو جی: \_

ذکرکرنے کیلئے چونکہ''قُٹُوْ دُ' (اَلتَّحِیّات) کی صورت میں بیٹھا جاتا ہے۔
(البتہ مجبوری کی حالت میں آپ کسی بھی طرح بیٹھ سکتے ہیں) لہذا مناسب ہوگا
کہ سب سے پہلے ہم طبی نقطۂ نظر سے''قُٹُو دُ' کے فوائد کو سمجھیں۔ یوگا ورزشوں
میں'' وَجُ رَاسنا' اور''اُوت کات آسنا'' بیٹھنے کی وضع ہوتی ہے جس سے زیادہ
زیادہ تخت ہے۔ اس لئے کہ یوگا میں آلتی پالتی کی وضع ہوتی ہے جس سے زیادہ
عگہ صرف ہوتی ہے جبکہ قعود (نماز کے قاعدہ میں بیٹھنے) کی صورت میں بیروں کو
مگھڑ ہے طور پر بچھا کر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ دوتوں گھٹے پوری طرح بند ہوجاتے
کھڑ ہے طور پر بچھا کر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ دوتوں گھٹے پوری طرح بند ہوجاتے
ہیں جس سے پنجوں، پنڈ لیوں، گھٹوں اور رانوں کوجسم کا پورا بوجھ برداشت کرنا

وونوں پیروں کے عطالت اور اعصاب پر دباؤ اور کھیاؤ پڑنے سے بہت آرام ملتا ہے۔ پیروں کی تھکن دور ہوتی ہے جبکہ ادب کا سلیقہ اور ترین میں بایا جاتا ہے۔

2- جسم کے بالائی نصف حصہ کا بوجھ پوری طرح کمر پر بڑتا ہے بول کمر 1- پھٹک 2- تذکرہ 3- واضح 4- بوگا ورزشوں میں خاص طرح (Pose) سے میٹھنے کو کہتے اس کے دورشوں میں خاص طرح (Pose) سے میٹھنے کو کہتے اس کے دورشوں میں خاص طرح (عند کہا جاتا ہے ایس کے دار کر بیٹھنا '' کہا جاتا ہے ۔ ایس کے دوروالا آ دھا دھڑ

176

کے مُہروں میں تھیاؤ پیدا ہوتا ہے اور وہ قوت اور کیک پا کر قوّی ہو جاتے ہیں۔

3- گردوں اور مثانے کے متعلقہ عضلات کی ملکے دباؤ کی مالیش سے ان اُعضاء کو تفویت حاصل ہوتی ہے۔

4- وہ اَمراض جو جوڑوں کی فَرسودگیٰ کا باعث ہو سکتے ہیں جیسے وَنْ الْمُنَاصِلُ (ARTHRITIS) وردِ کمر، ریڑھ کی ہڈی کے امراض وغیرہ بیہ اس طرح بیٹے والوں اور خاص طور پر پابند نمازیوں کو پریٹان نہیں کرتے اس طرح بیٹے والوں اور خاص طور پر پابند نمازیوں کو پریٹان نہیں کرتے اس لئے کہ روزانہ کئی بار نماز کی حرکات سے جوڑوں میں کسی قتم کے ایسے فاسد مادے جمع نہیں ہو پانے جو مختلف اَمراض کا باعث بن سکتے ہوں۔

'' ذكرياسِ انفاس'' اورناك سے سانس كينے ميں حكمت: \_

اگر ہم بُررگانِ دین کی عبادتوں اور ریاضتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں منہ کی سجائے ناک سے سانٹ لینے کی تاکید ملتی ہے جس سے وہ مختلف لوگوں کو بھی سانس کی مختلف مشقیں کرواتے سے جبکہ ناک کی سجائے منہ سے سانس لینا غیر فطری طریقہ گردانا جاتا رہا ہے اور ذکر باس انفاس میں بھی منہ بند کر کے ناک سے سانس لینے کی مشق کرتے ہیں۔اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ منہ بند کر کے حلق کی سجائے ناک سے ہی سانس کیوں لیا جائے ؟

آئے ویکھیں میڈیکل سائنس اِس کے بارے میں کیا کہتی ہے ناک کے برنتھنے میں تیلی جھلی ہوتی ہے یہ برنتھنے میں تیلی جھلی ہوتی ہے یہ بہرنتھنے میں تیلی جھلی ہوتی ہے یہ

1- برانا بن 2- بوڑوں کا درد - 3-ریاضت کی جمع ، مشقت ، محنت ، مشق 4 سانس کے فرکر یا مؤنث ہونے کے بارے بیل "الل زبان" کی رائے یہ ہے کہ "جونکہ دالی بیس سانس فرکر یا مؤنث ہونے کے بارے بیل "الل زبان" کی رائے یہ ہے کہ "جونکہ دالی بیس سانس کو مؤنث بولا جانا تھا اور آکھنو بیس فرکر لہذا یہ دونوں طرح سے ٹھیک ہے 5۔ فطرت کے خلاف 6۔ مجھا جاتا رہا ہے 7۔ انگلیوں کی طرح

177

چھٹی بہت اہم ہوتی ہے اور ناک کے تمام تر اُفعال یہیں پر انجام یاتے ہیں اس جھٹی پرلیس داررطوبت یا بلغم کی باریک سی تہہ ہوتی ہے خشک موسم میں لیس دار رطوبت کی بیتہد دفاعی کردار ادا کرتی ہے اس میں موجود کمی کی کافی مقدار ضرورت یڑنے پر ناک سے گزرنے والی ہوا کو بھی نم کر دیتی ہے اس کے علاوہ بیاتہہ ناک کی اندرونی جلد کوانفیکشن (INFECTION) پیدا کرنے والے جراثیموں سے بھی محفوظ رکھتی ہے بیچھٹی چھوٹے چھوٹیٹے بالوں سے ڈھکی ہوتی ہے جو کہ رطوبت کو آ کے تک پھیلا دیتے ہیں ریہ ہوا کو، پھیپیڑوں میں داخلے سے قبل ، صاف کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات بیہ ہے کہ ناک کی بیاندرونی تہہ فِلنَرُ (FILTER) کے طور بر کام کرتی ہے اور نقصان وہ کیسوں اور مفول ذرّات کوروکتی ہے کیونکہ اگر اِن میں سے مجھ بھی آگے نزخرے کی نالی تک بھی جائے تو اس کی وجہ سے کھالی کا دورہ پڑسکتا ہے کیونکہ ہوا کے گزرنے والے راستے ان ذرّات یا نقصان دہ کیسوں سے چھٹکارا یانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر سیہ ذرّات یا کیسیں مزید نیچے پھیچے وں کے حتاس حقوں تک بھی جائیں تو وہاں وَرُمْ ہوسکتا ہے یا مستقل نوعتیت کا کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اوپر بیان کردہ تفصیل کو مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناک ایک فِلْزُ کے طور پر اپنے اندر سے گزرنے والی ہوا کو گرم کرتا ہے، اس میں تمی شامل کرتا ہے اور اسے

تیجہ بینکلا کہ ناک سے سانس لینا، دراصل سانس لینے کا فطری طریقہ ہے ۔ بین وجہ ہے کہ بررگان دین اور صوفیائے کرام نے "دخنس وم" اور "زگریاس

1-کام ،کارکردگی2-نی،تری،تیل 3- بیماری 4-صفائی کا آلہ، چھکنی5۔ سوجن 6- فطرت کے عین مطابق 7- ذکر کا ایک خاص طریقہ کارجس میں سینے عیں سانس روک کر ذکر کیا جاتا ہے انفاس' وغیرہ میں حلق کی بجائے ناک سے سانس لینے کی تاکید کی ہے اس طرح یوگا کی بہت می ورزشوں میں ناک کے ذریعے سانس لینے پرزور دیا جاتا ہے جبکہ (ALTERNATE NOSTRIL "میں بھی" متبادل طرز تنفس" BREATHING) کی مشق کروائی جاتی ہے۔

## مُنْه سے سانس لینے کے نقصانات:۔

اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات ریہ ہے کہ ناک سے سانس لینے میں جوفوائد حاصل ہوتے ہیں وہ منہ سے سانس لینے میں حاصل نہیں ہوتے جس کے نتھے میں :-

1- گردوغبار اور جراشیم منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور بہت می بیار یوں کا باعث بنتے ہیں۔

2- منہ کے ذریعے سانس لیتے ہوئے ہوا میں وہ رطوبت شامل نہیں ہوتی جو ناک سے گزرتی ہوئی ہوامیں شامل ہوجاتی ہے۔

منہ ہے جب ہواگزرتی ہےتو''لعابِ دہن'' خٹک ہونے لگتا ہے جس کے نتیج میں منہ اور حلق بار بارخٹک ہوجاتے ہیں جس سے گلاخراب ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کھانسی بھی ہونے لگتی ہے۔

"العاب وہن "كے ختك ہونے ہے غذا كے ہضم ہونے ميں ركاوث پيدا ہوتی ہے كيونكہ منہ ميں بيدا ہونے والا لعاب جہاں ايك طرف ہمارے منہ اور حلق كوئر ركھتا ہے تو دوسرى طرف اس ميں ايسے اينزائم (ENZYMES) بائے جاتے ہيں جو غذا كے ہضم كرنے ميں مددگار ہوئے ہيں يول منہ سے سائس لينے كى عادت بدہضم كے ساتھ معدے

1۔ بیٹن مند بند کر کے ناک کے ذریعہ منفوں سے باری باری ہوا واغل اور خارج کر کے کی جاتی ہے 2۔ مند کالعاب لیمن تفوک کے مختلف اُمراض کا باعث بھی بنتی ہے۔

-7

5- منہ سے سانس لینے کے عادی لوگوں میں سے بعض کوسوتے میں بھی منہ کھلا رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ منہ سے بدیوآنے کی شکائٹ عام ہے۔

6- منہ سے سانس کیتے ہوئے ہوا کا بچھ نہ بچھ رصتہ معدے میں ضرور چلا جاتا ہے جوغیر ضروری ڈکار آنے کا باعث بنتا ہے۔

جب ہم ناک سے سالس لیتے ہوئے سائس باہر نکا لیے ہیں تو چونکہ فالقِ کا مُنات نے ہمارے ناک کی ساخت الیمی بنائی ہے البذا ہوا کی انچال (THROW) ینچے کی جانب ہوتی ہے جبکہ اگر منہ سے سائس لیا جائے تو ہوا کی اُچھال (THROW) سامنے کی جانب تقریباً 2سے وائے تو ہوا کی اُچھال (THROW) سامنے کی جانب تقریباً 2سے دف تک جاتی ہوئے لوگوں کے لئے بیاری کا باعث ہوسکتی ہے۔

مختفریہ کہ چونکہ ناک کی بجائے منہ سے سانس لینا غیر فطری طریقہ ہے لہٰدا قانون فطرت کے خلاف چلنے کی باداش میں ہم کسی بھی نقصان سے دوجار ہو سکتے ہیں۔

(RESPIRATORY SYSTEM)سانس لين كاعمل

حقد اوّل میں آپ بڑھ جگے ہیں کہ 'اس ذکر کے دوران بیک وفت ایک لطیفہ پر ایک بار میں تین طرح سے ضرب گئی ہے پہلی سانس کی ضرب، دوسری خیال کی ضرب، تیسری سر اور شانوں کی (جسمانی) ضرب' ان ضربوں کی روحانی تا تیرات کا بھی مطالعہ آپ نے کیا یہاں ان کے طبی اور نفسیاتی فوائد بتانے سے پہلے، یہ جانا ضروری ہے کہ آخر ہم سانس س طرح لیتے ہیں؟

1-ایک بی وقت میں 2-تا ٹیر کی جمع ہے (لیعنی اثر) فائدہ 180

ہوا کی ایک برسی نالی ہوتی ہے جو ہمارے منہ اور ناک سے گزرتی ہوئی کردن میں ایک چوڑی ٹیوب کی شکل اختیار کر لیتی ہے بیداندر سے دو نالیوں میں بٹ جاتی ہے جو کہ دائیں اور بائیں پھیچروں تک چلی جاتی ہیں یہ نالیاں درخت کی شاخوں کی طرح مُعَعَدٌ ڈ نالیوں میں بٹ جاتی ہیں اور پہلی نالیوں سے باریک تر ہوتی چلی جاتی ہیں اِن نالیوں کو بجا طور پر ''رُرانگیل' درخت'' (BRONCHIAL TREE) کہا جاتا ہے بیتمام نالیاں ناک کی اندرونی سطح کی طرح ایک باریک بھھٹی سے ڈھکی ہوتی ہیں اور اسی طرح ان برجھی کیس دار رطوبت اور جھوٹے جھوٹے بالوں کی حفاظتی تہدموجود ہوئی ہے ان دوطرح کے حفاظتی انتظامات اور ہمارے کھانسنے کی صلاحتیوں کے باعث سائس کی نالیاں تقصان دہ ذرّات سے یاک رہتی ہیں۔ اِن جھوٹی جھوٹی نالیوں کے سرے پر تحصوتی حصوتی ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں اگر ہم درخت والی مثال کوسامنے رکھیں تو ان تھیلیوں کو درخت کے بیتے کہہ سکتے ہیں۔ ہرتھیلی کی سطح بہت بیلی ہوتی ہے اور اس کے نزدیک ہی ایک جھوٹا سا خون کا راستہ ہوتا ہے بہیں پر گیسول کے۔ تناد کے کا اہم کام انجام یا تا ہے، آئسیجن باریک چھٹی کے راستے خون میں منتقل 1۔ کئی، بہت سی 2۔ ہوا کی ایک بڑی نالی جو ہمارے ناک اور منہ سے ہوتی ہوئی دوحصوں میں تقتیم ہو کر ہمارے دونوں چھیھووں میں جاتی ہے اس چوڑی ٹیوب کو انگلش میں "مرانکول" کہتے ہیں جے درخت کے تنے کی مثال سمجھا جاتا ہے جبکہ ریہ نالیاں تھیھودوں میں جا کر جنب بے شار چھوٹی چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتی ہیں تو ان نالیوں کو درخت کی شاخوں سے تثبیہ دی جاتی ہے اور چونکہ ان میں سے ہرایک نالی کے آخر پر ایک چھوٹی س تھیلی بھی ہوتی ہے تو اس تھیلی کو اس شاخ کا پیتہ کہا جاتا ہے اور بوں اس ساری تصویر کو ودرانكيل درخت كانام دياجاتا ہے۔ ايك ايها درخت جوالنا ہے يعنى اس كا تناتو اوير ہے اور باتی شاخیں اور نے نیچے ہیں۔

ہو جاتی ہے اور یہال سے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے اور توانائی پیدا کرنے میں مدود بی ہے اس عمل کے دوران پیدا ہونے والی ایک اہم مگر بے کار چیز ،
کاربن ڈائی آ کسائیڈ ہوتی ہے ہے گیس آ سیجن کی اُلٹی شمنت میں چلتی ہوئی واپس جاتی ہے اور خون سے ہوا کی تھیلیوں میں منتقل ہو جاتی ہے پھر ناک اور منہ کے راستے سانس کے ذریعے اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔
سانس کی اسی آہمیت اور رتِ ذُوانجگال کی کاریگری کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ:۔

کے سانس بھی آہتہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا! عی

سانس لینے کاعمل اور سانس کی ضرب:۔

ہم سانس کے ذریعے آسیجن جم میں داخل کرتے ہیں اور کارین ڈائی آسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ آسیجن کے ذریع پُرَوْنُو پُلَاڈُم (PROTOPLASM) ہوکر توانائی (PROTOPLASM) ہوکر توانائی پیدا ہوتی ہے ہرسانس سے تقریباً 18 گیلن ہوا چھپھردوں میں داخل ہوتی ہے جبکہ ہوا میں تقریباً اکسیکن شامل ہوتی ہے۔ یہ آسیجن مِعدے کے جبکہ ہوا میں تقریباً اکسیکن شامل ہوتی ہے۔ یہ آسیجن مِعدے کے لئے ایندھن اور خون کے لئے تطبیر (صفائی) کا کام دیت ہے۔ اخش الخالِقین الخالِقین الخالِقین الخالِقین ورانِ خون (BLOOD) اللہ رَبُّ البِحرُّ ت نے ہمارے جم میں نظام دورانِ خون (BLOOD) خون تین یا چارمنٹ میں چھپھروں کے رائے آسیجن لے کہ تمام جم کا خون تین یا چارمنٹ میں چھپھروں کے رائے آسیجن لے کر واپس جم میں چلا جاتا ہے لین ہر تین یا چارمنٹ میں جھپھروں کے رائے آسیجن لے کہ دورار نے والاخون آسیجن لینے جاتا ہے لین ہر تین یا چارمنٹ کے بعد جم میں دورکرنے والاخون آسیجن لینے کے لئے دوبارہ چھپھروں میں آ جاتا ہے مختفراً سے کہ ہمارا سارا جسمائی نظام

1- النب مونا، مركب مونا، رم، بلكايا ساده مونا

آسیجن کے اوپر قائم ہے اور ہمارا نظام تنفس (سانس لینے کا عمل)
(RESPIRATORY SYSTEM) ہر وفت آسیجن حاصل کرنے میں مصروف
رہتا ہے تا کہ ہمارے دماغ میں پائے جانے والے اربول خلئے (CELLS) ابنا
کام سرانجام دیتے رہیں اور اسی طرح ہمارے باقی جسم میں بھی خلیوں کی تھی تھی
انگیٹھیاں دہمتی رہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہموتی رہے۔

ہارے سالس لینے کا عمل ہارا دماغ خود کا اللہ مسلم علیہ ہیں) کنٹرول کرتا علام عصمی '' بھی کہتے ہیں) کنٹرول کرتا مہتا ہے مگر اللہ رب العرق ت نے انسان کو بیصلاخیت بھی عطا کی ہے کہ وہ حسب ضرورت سانس میں تیزی یا کمی کرسکتا ہے۔ لہذا اس صلاخیت کو استعال کرتے ہوئے ہم تیز تیز سانس لیتے ہیں اور'' ذکر پاس انفاس'' کرتے ہوئے''سانس کی ضرب'' لگاتے ہیں۔

#### سانس کی ضرب اور میڈیکل سائنس:۔

قارئین کرام! آپ نے ویکھا کہ سانس لینے کے عمل پر ہی ہمارے سارے جسمانی نظام کا دارومدار ہے اور یہی بات حضرت شخ سعدی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب 'وگلتان' میں اس طرح لکھی ہے کہ:۔

''برنفے کہ فرُومی رَوَدُ مَمدُ حیات است وچوں بر ، آید مَفرِّرِ ذات است'

- ترجمه -

د'' ہرسانس جواندر جاتا ہے زندگی کا سہارا ہے اور جب باہر آتا ہے تو ذات اوفر دند پخشا سر''

الك عام آدمي اوسطاً ايك منك مين 16سے 20دفعه سانس ليتا ہے اور ' ذكر

1 ـ جلتی 2 ـ آثو مینک اینے آپ چلنے والا 3 ـ ثنیاد ، انجھار 183 یا ک انفاک ' کے دوران ایک منٹ میں اوسطاً 100 سے 150 مرتبہ سالس لیا جاتا ہے۔ البذا اس طرح سے سائس لینے کو سائس لینا تہیں بلکہ سائس کی "مشق" (EXERCISE) کہا جائے گا اور سالس کی اس مثق کے نتیجے میں ہمیں درج ؤیل قوائد حاصل ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر سالس لینے سے حاصل ہیں ہو سکتے۔ سالس کی میشق دراصل دوران خون کوتیز کرتی ہے اور کسی بہت عمرہ مصفیٰ خون دوا کی طرح خون کوصاف کرتی ہے اور اگر لوگ اِس '' ذکر یاس انفاس' کو استادِ محترم ومکرم کی سریرسی میں اور اُن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق با قاعدگی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں اگرچہ وہ اِسے ''ذکر'' نہ بھی ما نیں بلکہ صِرف سائس کی ایک مثق ہی سمجھتے ہوئے دوا کے طور پر اپنی مستقل عادت بنالیں تو پھر بھی ان کے لئے بیمشق تقریباً ہر بیاری میں تریاق کا کام دے کی مثال کے طور پر پیٹ کے جملہ امراض، معدے اور آنوں میں اکسر، قبض، سردرد، نظر کی کمزوری، سینه، گلے، ناک وغیرہ کے اُمراض میں بیمشق اَ تُمبير " ہے بلکہ جولوگ اس مثن کو ایک مستقل عادت کے طور پر اپنا تیں گے وہ خود اِن جسمیابی اور اعصابی فوائد کومحسوس کریں گے مثلاً معدے کی درنتگی ، کھل کر بھوک لگنا، قبض شِکنی ، ریاح تکلیف ہے افاقہ ، جنسی قوت میں اضافہ ، چہرے پر تکھار ، آنکھوں میں چیک ، آواز میں مضاس ، لطافت کا ظہور ، سکون قلب ، فرحت <sup>8</sup> و ماغ ، نشاطٍ روح وغيره اور ان منتبت نتائج كى تائيد يوكى مابرين نے اسين انداز سے کی ہے مثال کے طور بر۔

"Breath is aligned to both body and mind and it alone is the tool which can bring them both togather, illuminating both

1- فون صاف کرنے والی دوا 2- زہر کے اثر کو ذاکل کر دینے والی دوا، کتابیۃ بہت پُر اثر دوا 3- فون صاف کرنے والی دوا 5- دہوا خارج ہونے کی تکلیف 6- آرام، شفا دوا 3- طاہر ہوتا 8- داحت، فوٹی، سکون 9۔ فوٹی، سکون

and bringing both peace and calm." (Thich Nhat Hanh) From, "THE ESSENTIALS OF YOGA" PRINTED IN USA.

''سائنس کاتعلق جسم اور د ماغ دونوں سے ہے اور بیہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے دونوں کو روشن کرتا ہے اور دونوں کو امن اورسکون دیتا ہے۔''

خیال کی ضرب:۔

آپ پڑھ چگے ہیں کہ ' فِرِ پاسِ انفاس' ہیں ایک وقت ہیں ایک لطیفے پر تین طرح سے ضرب لگی ہے پہلی سانس کی ضرب دوسری خیال کی ضرب اور تیسری ' حرکت جسمانی کی ضرب ' سانس کی ضرب کے اثرات کا آپ نے مطالعہ کیا آ ہے! اب دوسری ضرب یعنی خیال کی ضرب کو سجھتے ہوئے اس کے فوائد کو پر کھتے ہیں خیال کی ضرب کا مطلب سے ہے کہ '' اپنے سانس کی گرانی کو رکت کریں کہ جب سانس اندر جا رہا ہے تو لفظ '' اللہ'' کہا جارہا ہے (زبان کو حرکت نہیں دی جائے گی) اور یہ کہ لفظ '' اللہ'' کہا جارہا ہے اور جب سانس باہر آرہا ہے تو لفظ '' اللہ'' میرے دل پر جا کر شہر گیا ہے اور جب سانس باہر آرہا ہے تو لفظ '' اللہ'' میرے دل پر جا کر شہر گیا ہے اور جب رہی ہوئے دل پر جا کر پر ہا کر وی ہوئے دل پر جا کر پر ہا کر ہی ہوئے دل پر جا کر پر ہا کر وی ہوئے دل پر جا کر پر ہا کہ اور ہے ' ارتکانے تو فیل میں آپ نے اپنی توجہ مسلسل '' اللہ ہو' کی طرف رکھنی ہوئے داراس طرح آ بی تو جہ کو کسی خاص قلتے ، بات یا چیز پر مُر گوڑ کر ناعلم نفسیات کی رُدو ہے ' 'ارتکانے تو جُد کو کسی خاص قلتے ، بات یا چیز پر مُر گوڑ کر ناعلم نفسیات کی رُدو ہے ' 'ارتکانے تو جُد' (CONCENTRATION) کہلاتا ہے۔

ار نكاز توجّه اور اسلامي تعليمات: ـ

'''ارتکاز توجُہ'' کا نفساتی ، روحانی اور طبتی اعتبار ہے مطالعہ کرنے ہے پہلے مناسب ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کے جوالے ہے اس کا ایک سر سری جائزہ لیا

به مرکزینالینا

جائے تا کہ ہم بیجان لیں کہ بیکوئی ٹی یامن گھڑت چیز نہیں بلکہ ہمارا ندہب ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں بیہ بات خاص طور پر قابلِ ذکر ہے کہ "ارتکازِ توجُہ اور اسلامی تعلیمات" ایک ایبا وسیع موضوع ہے کہ اس موضوع پر بجائے خود ایک ضحیم کی تاب تر تیب دی جاسکتی ہے۔ رع

سفینہ چاہئے اس بحر بے کرال کے لئے بہر حال ہم یہاں برحوالہ جاتی انداز میں انہائی مختفر طور پر بات کریں گے۔ بیر حدیثِ پاک'' صحیح بخاری'' اور'' صحیح مسلم'' میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰد تعالٰی عنہ اور اِن کے علاوہ حضرتِ ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالٰی عنہ سے بھی روایت کی جاتی ہے کہ:۔

حضور نبی کریم، رؤف و رحیم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: 'احسان' بیہ ہے کہتم الله کی عبادت و بندگی اس طرح کروگویا کہتم اُسے دیکھ رہے ہو،اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تہہیں دیکھ رہاہے' (بیا ایک طویل حدیث ہے جس کا سیجھ حصہ یہاں نقل کیا گیا ہے)

یعنی آپ اپی عبادات اور بندگی کے دوران اپنا خیال اس طرف لگائے
رکھیں کہ 'جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں وگر نہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے' اور
جب آپ اپی توجُہ اس فکتے پر مرکوز کر دیتے ہیں تو اس ارتکاز توجہ کی بدولت آپ
کو بے شار طاہری وباطنی اور روحانی وجسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں عبادات الہتہ میں ہے اس کی ایک بہترین مثال نماز ہے کہ نماز آپ جس قدر اہتمام اور
ارتکاز توجُہ کے ساتھ پڑھیں گے اسی قدر یہ آپ کے لئے روحانی فیوض و
برکات کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد و شرورت پر زور دیتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ
"ارتکاز توجُہ" اور ذوق وشوق کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ

1۔خود پیدا کردہ 2۔ کھلا ، بڑا 3۔موئی ، بڑی 4۔فیض کی جنم ، برکت کی جنم 5۔ فاکرے کی جنم ، تمر (لیمنی کچل ، نتیجہ) کی جنع 6۔منانت دیتی ہے 186 لکھتے ہیں کہ:۔ شوق تیرا اگر نہ ہو مری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب

#### إرتكاز توجّه اورعلم نفسيات:

انسانی ڈھانچے میں دواَعصابی نظام بہت نمایال اہمیت رکھتے ہیں۔

(CEREBRO SPINAL SYSTEM) "دما کی نخا کی نظام" (CEREBRO SPINAL SYSTEM)

یہ نظام انسانی ادادے کے تحت چاتا ہے مثال کے طور پر اِن سَطُور کے لکھنے کے لئے قلم پکڑنا، قلم میں روشنائی بھرنا، کاغذ لینا، لکھنا وغیرہ بعنی ہر وہ کام جِنے میں اپنی مرضی سے کروں گا بیہ سب'' دماغی نظام'' کے زیر اثر ہوگا۔ ارتکانِ میں اپنی مرضی سے کروں گا بیہ سب'' دماغی نظام'' کے زیر اثر ہوگا۔ ارتکانِ توجّہ کی مثل جے کہ مثل جے کہ ایک بنیادی مقصد انسان کی '' قوت ادادی'' کو اجا گ<sup>4</sup> کرنا بھی ہوتا ہے کیونکہ انسان کی عظمت صرف اُس کی قوت ادادی میں پوشیدہ ہے۔ انسانی ادادہ فارتج کا کنات جھی ہے اور معمار آحیات بھی اسی لئے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ:۔

"Man is not the creation of circumstances, BUT The circumstances are the creation of the man."

ر من انسان حالات کی پیدادار نہیں ہے، بلکہ حالات انسان کی تخلیق ہیں ' یعنی انسان اگر جا ہے تواپی '' قوت ارادی ' کی بدولت ایک حد تک حالات کا دھارا بدل سکتا ہے اور اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو گا کہ جماری اکثر ذبنی الجھنوں، بدل سکتا ہے اور اگر ہم غور کریں تو معلوم ہو گا کہ جماری اکثر ذبنی آلجھنوں، 1۔ واضح یو۔ خیال کومظم کرنایا ترتیب دینا 3۔ ارادے کی قوت (Will-Power) 4۔ عیال کرنا 5۔ جھیا ہوا 6۔ کا ننات کوفتح کرنے والا 7۔ زندگی کی تغیر کرنے والا

پریشانیوں اور روحانی گھیوں کی تہہ میں صرف ارادے کی کمزوری کارفر ماہوتی ہے ہم اپ وحتی ہے روگ اور پُرشور جذبات پرصرف قو ت ارادی کی بدولت قابو پاسکتے ہیں۔ ارتکاز توجہ کی مثل 'دما فی نخاعی نظام ' کے تحت ای قوت ارادی کو مضبوط کرتی ہے جس کی بدولت ہم اچھائی کو اپنانے اور برائی سے بچتے میں عملی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں دوسر لفظوں میں فرجمی نقطہ نظر سے ہم ہے کہہ سکتے ہیں کہ ''ارتکاز توجہ'' کی مثل ''نفسِ اتارہ'' (جو ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے) کے خلاف ''جہاد' کرنے میں ہے حد مددگار ثابت ہوتی ہے یاد رہے کہ مراقبہ تفکر ، استغراق وغیرہ بھی ''ارتکاز توجہ'' ہی کی مختلف صورتیں ہیں اور یمی ''ارتکاز توجہ'' ہی کی مختلف صورتیں ہیں اور یمی ''ارتکاز توجہ'' ہی کی مختلف صورتیں ہیں اور یمی ''ارتکاز توجہ'' عبادات کی مختلف صورتوں میں لازم قرار دی گئی ہے۔

(SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM) "أتاريدى عُصَى نظام "

188

کیفیت کا نام ہے۔ 6۔ پکڑ

پریٹان نہیں کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ جذبات، خیاات، تأثرات، محسوسات، خیال، توجہ، حافظ اور تھؤر وغیرہ سب پر انسانی ارادہ حکر ان ہوجاتا ہے جس کے نتیج میں انسان ' جذباتی دباؤ' کا شکار نہیں ہوتا کیونکہ یہ جذباتی دباؤ ہی ہے جو دخصی خلک' ' (بیورائیز یا نیورائیت (NEUROSIS)) کی بنیاد بنتا ہے جس کی وجہ سے بے شار جسمانی اور نفسیاتی بیاریاں جنم لیتی ہیں اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہونے لگتا ہے بہی مضمون احمد ندیم قاشی نے بہت خوبصورتی سے اپنے شعر میں باندھا ہے کہ:۔

یو چھ بیٹھا ہوں مکیں بچھ سے تیرے کو ہے کا پہتا تیرے حالات نے کیسی تیری صورت کر دی

#### ارتكازِ توجُه كى اہميت اور تاريخي حقائق: \_

<sup>1-</sup>نظام اعصاب میں فرانی 2-ڈجیر 3- روک بمنع کرنا 4- بھرنا

ہے آدمی بجائے خود اِک ''مخترِ خیال'' ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو معلوم بیہ ہوا کہ مرزا غالب نے انسان کو''مخترِ خیال'' بلاوجہ نہیں کہا بلکہ بیہ بڑامعرکے کا جملہ ہے۔

قدیم آشور یول کے عہد ہے اب تک مافوق الفطر سے اور کھی قو تول کو بیدار کرنے کے لئے ای طریق کار یعنی ارتکاز توجہ پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔ آج سے تین ہزار سال قبل بائل ، مصر اور آشور کے کا بن اور غیب دان بلا وقی ہیں ہیں مصر اور آشور کے کا بن اور غیب دان بلا وقی ہیں ہیں دوسری چکدار چیز پر نظریں جما کر ارتکاز توجہ کی بدولت خود عالم غیب سے تعلق پیدا کر لیتے تھے اور اس عالم میں وہ بہت ہی پیش گوئیاں بھی کرتے تھے جو سب نہیں تو اکثر درست ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آشوری کا بن 'نہاور مین نو اکثر درست ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آشوری کا بن 'نہاور مین نو اکثر درست ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آشوری کا بن 'نہاور مین نو اکثر درست ثابت ہوئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آشوری کا بن 'نہاور شیخ اور اُن سے یہ فن مصریوں، رومیوں اور یونانیوں تک پہنچا جبکہ ہندوستانی یوگوں، چینی راہبوں اور تیز توجہ' اور پھر اس کی بدولت غیب دانی اسلی کے جھے اور طریقے اختیار کئے۔ ویدانیوں، ساڈھوؤں اور ذَرْ تُشَت و مَہا تَمَا بُدھ اُلْ کے۔

1- آشوری کی جمع، وجلہ اور فرات کی وادی کے باشندے 2- فطرت سے بڑھ کر، غیر معمولی 3۔ چیسی ہوئی طاقتوں 4۔ جنوں سے بوچھ کر چیسی با تیں بتانے والا 5۔ چیسی ہوئی با تیں بتانے والا 5۔ چیسی ہوئی با تیں جانے والا۔ 6۔ بلور یا بلور بنی: چکدار معدنیات بی سے آیک جوہر کو کہتے ہیں اور اس جوہر کو تکنی با عدھ کر دیکھتے کو بلور بنی کہا جاتا ہے 7۔ بوگی کی جمع 8۔ راہب کی جمع دنیا کو ترک کر دینے والا عبادت گزار 9۔ لا ماکی جمع ، بدھ بیشوا کا لقب 10۔ غیب یا چھی ہوئی باتوں کو جانے کا علم 11۔ ویدائتوں، تاھوؤں اور زرتشت و مہاتما بدھ: بیسب مختلف باتوں کو جانے کا علم 11۔ ویدائتوں، تاھوؤں اور زرتشت و مہاتما بدھ: بیسب مختلف باتوں کی تعلیمات پڑی سے والیم و واہنما کی تعلیمات پڑی سے گائی کرتے ہوئے مختلف ریاضتیں کرتے تھے۔ کی تعلیمات پڑی سے گھل کرتے ہوئے مختلف ریاضتیں کرتے تھے۔

پَرُوَلْ نِ گَیانِ وَهُیانُ کی تربیت کے لئے ایک الگ سکول کی بنیاد والی جبکہ ہمارے بررگانِ دین اور صُوفیاء کرام نے بھی تصوُّر، مُراقبہ، تَفکُر، اِسْتِغُراقُ اور اِرتکازِ توجُہ کونفس پر قابو پانے کا ذریعہ جانے اور مانے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہمیشہ خود اپنائے رکھا بلکہ اپنے مُر بدوں کو بھی اُن کی تربیت و تزکیہ نفس کی اصلاح کیلئے عام تعلیم ویتے تھے جبکہ پیرا سائیکاکو جی (PARA-PSYCHOLOGY) اور روحانی عکوم کے طالبِ علم بھی مختلف فنون مثلاً ٹیلی پیھی ہُ ، آئی، ہمینیا ہُرم، مشمریرم اور رکی وغیر سکھنے کیلئے مختلف فنون مثلاً ٹیلی پیھی ہوئی، ہمینیا ہُرم، مشمریرم اور رکی وغیر سکھنے کیلئے مختلف فتم کی مشقیس کرتے رہے ہیں۔ مثلاً پلوری گلاس یا بلوری گیند پر کوئی نقط فرض کر کے اُس فرضی نقطے پر نظریں جما ریا، چکدار جواہرات خصوصاً زمُرَّ دکوم کر مشاہدہ بنانا، آب بینی لینی بہتے ہوئے بانی کوئینی باندھ کر دیکھنا، شمع بینی، طشت میں بانی مجر کر نظریں بیانی خرکر نظریں بیانی ناخن پر چکدار تیل لگا کر تکنا، چائد، سورج پر نظریں جمانا، سایہ بینی حمانا، سایہ بینی مشائے کو دیکھنا) وغیرہ۔

مراقبہ واستغراق کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے بابا بلصے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ پنجابی شعر ملاحظہ فرما کیں۔

> دهیان کی محلی، گیان کا جھاڑوہ کام کروَدھ بنت جھاڑوں پکڑاں چھکلی، حرص اوْاوال، چھٹال مالگزاروں

و وهيان ايك چھجلى ہے جس كى بدولت ہميں اپنے ول كو مال وزر كى حص و

1- پیروکار کی جمع، فرما نیرداری کرنے والا 2- گیان دھیان: عبادت و ریاضت 3- انتہائی گرائی میں جانا 4- ٹابعد النفسیات 5- میلی بیتی، آئی، بینا نرم، سمیر زم، ریکی: بیرسب روحانیات کے ناصرف مختلف فنون ہیں بلکہ ان سے مختلف بیار یوں کا علاج میمی کیاجا تا ہے 6۔ تھال ، ہوں سے پاک کر دینا چاہئے اور گیان ایک جھاڑو کی طرح ہے جس کی بدولت ہمیں اپنے دماغ سے ہمیشہ کیلئے غصہ نکال دینا چاہئے۔'' جبکہ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔ جبکہ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔ گیان دئیں، دھیان دئیں، مہماسادھوسٹک دی شاہ حسین فقیر سائیں دا، ایہو دعا ملنگ دی

ترجمه نب

''میں سائیں کا مرید ہوں اور بہی دعا کرتا ہوں کہ گیان دھیان اور مریئید کامل کی سنگت مجھے اسی طرح ہمیشہ حاصل رہے۔''

ارتكازِ توجُّه اور عضى تنديليان: \_

کے بعد اُس سے مافوق البَشر <sup>1</sup> (SUPER NATURAL) کیفیّات کا مشاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔

جس کی عام مثال مراقی<sup>2</sup> (MEDITATION) کے دوران "نظر آنا" یا
"دکھائی دینا" بھی ہے (اس کا تفصیلی تذکرہ ہم حصہ اول میں کر چکے ہیں) اسی
"نظر آنے" کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے" دیدہ باطن" (باطنی آنکھ)
"نتیسری آنکو" (THIRD EYE) "دل کی آنکھیں" وغیرہ جبکہ بعض لوگ اسے
"مکاشف" یا "کشف" کیمی کہتے ہیں۔ بہر گیف یہ "غذہ صوری" (PINEAL "مکاشف" یا "کشوں کے دوران" نظر آئے"

1- بشری نقاضوں سے بڑھ کر، غیر فطری، غیر معمولی 2- مراقبے کے دوران" نظر آئے"
کے موضوع پر حوالے کے لئے پہلے ماہنامہ "TIME" کا اقتباس اور پھر اُشعار ملاحظہ
فرمائیں:۔

There is less incense burning today, But there remains a nugget of budhist philosophy, The Belief that by sitting in silence for 10 minutes to 40 minutes a day and actively concentrating on a breath or a word or an image, You can train yourself to focus on the present over the past and the future, transcending reality by fully accepting it."

آج کل اس کا بہت کم احساس ہے لین اہمی تک گوتم بدھ کے فلفے کا اثر پایا جاتا ہے اور مانس، اور وہ بیعقیدہ ہے کہ اگر تہائی میں 10 سے 40 منٹ تک روزانہ مراقبہ کیا جائے اور سانس، کی لفظ یا تھے ور (شبیہ) پر اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کر دیا جائے تو اس کے نتیج میں حال، ۱۳ TIMES نے اپنی تمام تر توجہ کو مرکوز کر دیا جائے تو اس کے نتیج میں حال، ۱۳ THE SCIENCE OF نے اپنی تمام کے عنوان نے مراقبے کی تاریخ، مراقبے کے مخلف طریقے، مراقبے کے دوران اس اس کا اور جم میں پر ابوٹ والی کیمیائی تبدیلیوں اور ان کی بدولت بیاریوں سے شفا یابی کے مرافع کے دوران کی بدولت بیاریوں سے شفا یابی کے مرافع کی بدولت بیاریوں سے شفا یابی کے مرافع کی بازی کی بدولت بیاریوں کے مخلف طور نامہ ''ٹوا کے وقت' کیا ہے جو تقریباً 8 صفحات پر مشتل ہے اور ای مشمون کے مخلف حصوں کا ترجہ روز نامہ ''ٹوا کے وقت' کیا ہے جو تقریباً 8 صفحات پر مشتل ہے اور ای مشمون کی اشاعت میں دیا ہے جبکہ ای مشمون کو کائٹ چھانٹ کے اپنی نامانٹ 'روخانی ڈائیٹ کیا گیا ہے ۔ (توز)

(GLAND) کی مرہونِ مِنت ہے لیکن بیہ بات آپ کو کسی حیاتیات (BIOLOGY) اور علم تشریح الا عضاء (BIOLOGY) اور علم تشریح الا عضاء (ANATOMY) کے ماہر سے معلوم نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اِن ماہر بن کی تحقیق باتی غدود کی طرح اِس غدہ کے بھی جسمانی فنکشن (FUNCTION) پر ہوگی جبکہ ہم ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی تربیت کی جاسکتی ہے جس سے حقیقت کا انکشاف ہوگا اور دل اس کو مانے پر تیار ہو جائے گا۔'

(Reported by: Alice Park, David Bjerklie and Dabid Van Biema (New-York-City) Montly "Times" 4th August 2003, Page49)

دل مؤمن دا شیشه بنیا، اک دُوے دے کارَن پر ہے سان عشق دی دھر کے خوب زَنگار اُتارَن نور یقینوں روش ہوئے ، چیکے نال صفائی! صفائی! صفائی ہوئے تال ہوئے تال سیم گجھ دیتے نظر کرے ہر جائی مکن پتال نہ چھپٹن دیندا، چیز تنگے ہر وَل دی دور بین انگریزی لکھاں اُس اِک نال نہ رَل دی

ترجمه: ـ

میاں تھ بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مؤمن کا دل ایک دومرے کیلئے آئینہ ہے اگر دل کوعشق حقیقی کے سان پر رکھ کر اِس سے گنا ہوں اور دنیا کی محبت کا ذیک اچھی طرح اُتارلیا جائے تو یہ صاف ہونے کے بعد نور یقین سے چمک اُٹے گا لہٰذا جس طرف بھی نگاہ اُٹھا ہے گا اسے سب پچھ نظر آئے گا۔ یہاں تک کہ آسان اور یا تال یعنی زبین کی آخری تہہ بھی اُس سے جھپ نہیں سکتی یہی وجہ ہے کہ اگریزوں کی بنائی ہوئی لاکھوں وُور بینیں بھی اُس کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔

نیڑے وَسَّن دُور وَسِیُون، وَیرْھے ناہیں وَرُدے ہُو!!! اندرول ڈھونڈن وا وَلُ نہ آیا، مُؤرّکھ باہروں ڈھونڈن چڑھدے ہو! 194 ایک روحانی کیفتیت کی بات کررہے ہیں للہذا اِس موضوع پر آپ کوصرف کوئی ماہر روحانیات ہی سجیح بتا سکتا ہے۔

تین یادر ہے کہ بیمنزل کوئی چھ مہینے یا سال کی مشق سے ہی حاصل نہیں ہو جاتی بہر حال اس کے لئے انہائی قابل استاد کی سر پرسی میں کی جانے والی باقاعدہ منظم اور پابند مشقّت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے وقت کا تعین استاد گرامی کر سکتے ہیں کہ بیہ ہر بندے کی اہلیّت اور استاد گرامی قدر کے انداز تربیّت پر مخصر 2 ہے۔

سالها باید که بریک سنگ تابد آفاب العلی گردد در بدخشان ه یا عقیق اندریمن

دور گیال گھر حاصل ناہیں باہو! شوہ کیھے ویے گھر دئے ہو! دل کر صَیْقُل شیشے وانگوں باہو! دور تھیون کل پر دے ہو!

سلطان العارفين حضرت سلطان با مورحمة الله تعالى عليه فرمات بين كرمجوب حقيق لينى ربّ رجيم بظاہر دورلگا ہے حالانكه وہ ہم سے انتہائی قریب ہے نادان لوگ أے اپنے دل میں تلاش نہیں كرتے كيونكه انهين دل سے وصونلانے كا طريقة نہيں آتا لله داوہ أسے دل ك علاوہ باقی ہر جگه تلاش كرتے ہيں چر حضرت سلطان با مورحمة الله عليه اپنے آپ كومخاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه اے باموا تجفي دور جانے سے بچھ حاصل نہيں موگائم اپنے دل كو ذكر قر سے شيشے كى طرح جيكا لو گے تو تمام پردے من جائيں گے پھر تمہيں مجبوب حقیق خودا ہے ہى ول سے میل جائے گا بینی پھر يوں ہوگا كه:۔

دل کے آئینے میں ہے تصویر دوست جب ذرا گردن جھکائی، دیکھ لی!

1۔ تقرر، وفت مقرر کرنا 2۔ وابستہ مشروط متعلق 3۔ افغانستان میں دریائے جیموں کے کنارے جنوب کی طرف ایک صوبہ جولعل و یا قوت کیلئے مشہور ہے۔

ترجمه: ـ

"سالہاسال سورج پھریر بوری آب و تاب کے ساتھ جیکتا ہے تو پھر کہیں جا كر بدخشال مين 'ولعل'' اوريمن مين 'وعقيق'' بنما ہے۔'' لليكن يادريه كه "ذكرياس انفاس" كى بدولت حاصل ہونے والى "ارتكاز توجُّه ' کی مشق سے نہ تو آشوری کا ہنوں کی طرح '' محفی قوتوں' کو بیدار کرنا جارا مقصد کے اور نہ ہی ہندوستانی ہو گیوں، چینی راہبوں اور تبت کے لاماؤں کی طرح جمیں غیب دانی مطلوب ہے بلکہ اوپر بیان کردہ شخفین کا مقصد صرف تاریخی فنی اور تکنیکی نقطهٔ نظر ہے''ارتکانے توجُه'' کی اہمیت وافادیت می کواجا گر کرنا ہے کیونکہ یہ وہی ''ارتکانے توجیہ'' ہے کہ جس کی مشق کے لئے اس کے شوقین حضرات روحانی علوم وفنون کے لائج میں مشکل سے مشکل مشق کرتے رہے ہیں کہ بیر"ارتکانے توجُّهُ ، كم وبيش اليسي تمام فنون 3 كانقطهُ أغاز ب ليكن بيعلوم وفنون بهارا مقصد نبيس بلكه موضوع بهى تبيل ہے "ذكر ياس انفال" كا تحقيق انداز سے مطالعه كرنے كا مقصدیہ ہے کہ عوام ' ذکر'' کی بدولت، ٹانوی یا ذیل (SECONDARY) حیثیت میں حاصل ہونے والے ان دنیاوی فوائد وثمرات سے بھی آگاہ ہوں کہ جن کا ہمیں اکثر گمان بھی نہیں ہوتا اس کتاب کے جصہ اوّل میں یہ بات تھلے لفظوں میں بیان کی گئی ہے کہ ' ذکر' کا مقصد صرف اور صرف الله اور اُس کے رسول مقبول صلی التدعليه وآله واصحابه وبارك وسلم كاقرب ورضاحاصل كرنا ب- البذااس مقصد كے علاوہ حاصل ہونے والے تمام فوائد، یونس (BONUS) ہیں کیونکہ دراصل قرب و رضائی ہم سب کی دنیاوی اور اُخروی نجات کی دلیل اور حقیقی کامیا لی ہے۔

<sup>1۔</sup> مقصود، مقدد، منزل 2۔ فائدہ 3۔ فن کی جمع 4۔ دوسرے در ہے دوسرے در ہے کی ،سرسری

## " طبِّ تفسى جسمى" أيك جديد طريقة علاج

#### (PSYCHOSOMATIC MEDICINE)

' وَطِتِ نَفْسَى جَسَى' کا مطلب یہ ہے'' کہ کسی بھی بیاری میں مریض کے نفسیاتی طور پر جذبات واحساسات کا حِقہ کس قدر ہے اور اس طرح جم کا حِقہ کس حد تک ہے اور پھر یہ کہ اِن دونوں میں تعلق کی نوعیت کیا ہے؟'' یہ ایک جدید طریقۂ علاج ہے کیونکہ سالہاسال کی (RESEARCH) محقیق کے بعد سائنس اِس بات کوعکی الاِعلان مشلیم کرتی ہے کہ انسانی نفسیات کا اُس کے جم کے ساتھ ایک براہ راتعلق ہے جس کی بدولت انسانی جسم نفسیات کا اُس کے جسم کی بدولت انسانی جسم نفسیات کا اُس کے جسم کی بدولت انسانی جسم نفسیات کے ساتھ ایک براہ راتعلق ہے جس کی بدولت انسانی جسم نفسیات کا اُر اُس بیاری ہو کی بھی بیاری صرف بیاری ہو بیات بھی مائی گئی ہے کہ کوئی بھی بیاری صرف نفسیات کا اُر اُس بیاری پر بانواسطہ یا بلا واسطہ یا بلا واسطہ این اواسطہ یا بلا واسطہ انسانی جسم کاعمل دخل نمبیں ہوتی بلکہ اُس میں بھی کہیں نہ کہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانی جسم کاعمل دخل ضرور ہوتا ہے ذیل میں اسی بات کی تائیہ میں دلائل دیتے جا رہے ہیں۔

#### و فطب تفسی جسمی ' اور احادیث واقوال: \_

ا احادیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ''جب سمی قوم میں بدکاری اور اخلاقی برائیاں پھیل جاتی ہیں تواس میں طاعون اور دوسری ایسی وبائی بیاریاں پھوٹ برٹی ہیں جواس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھیں''

ایک دوسری روایت کے مطابق ۔ ''خوش اطوار آ انسان کا قلب پُر سکون ہوتا ہے۔''

<sup>1-</sup>نوعیت کیفیت 2-اعلانہ طور پر3- بالواسطہ کسی واسطے یا ذریعہ سے بلاواسطہ: بغیر کسی واسطے یا ذریعے کے 4-یت میں اثبات میں 5-انبھی عادات کا مالک 197

الله تعالی عنه ہے منسوباً ہے کہ''خدا ترسی طول حیات کے ''خدا ترسی طول حیات کے کہ''خدا ترسی طول حیات کی کا سبب کے ''

🖈 مزید بیری که "میرے لئے حاسد کی اچھی صحت نا قابلِ فہم ہے "

اور بہادر ہوتا ہے جب کہ 'جو شخص گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جُرِّی اور بہادر ہوتا ہے جب کہ کہ گناہ گار بُر دِل ہوجاتا ہے۔''

ای موضوع پرامام شافعی رحمة الله علیه کی بیر باعی بھی قابلِ توجُه ہے فرماتے ہیں:۔ بیں:۔

> شَكُونُ إلىٰ وَكِيُع سُوءَ حِفَظِیُ فَاوُصَانِی إلیٰ تَرُكِ المَعَاصِی لاَنَّ السعِلَم نُورٌ مِّنَ إللهِ وَنُورُ اللهِ لا يُعَطیٰ لِعَاصِی

> > -: , 7. 7

میں نے اپنے استادِ گرامی حضرت وکیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنی یا دواشت کی کمزوری کی شکائت کی سسے تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بیخے کی نصیحت کی سسے کی کشوری کی شکائت کی سے ایک نور ہے سساور اللہ کا نور گناہگاروں کو عطانہیں کیا جاتا۔

اکثر خواتین و حضرات کو یادداشت بن کزوری کی شکائت کرتے دیکھا گیا ہے۔ ہے البذا ہمیں اوپر بیان کردہ علاج کی طرف توجہ دینی چاہئے۔ کہ اس طرح ایک امریکی ڈاکٹر ''مسٹر آر۔ ڈبلیو۔ ٹرائن' اپنی کتاب ۱۱۱۳ کے سفہ تمبر 39 پرلکھتا ہے کہ TUNE WITH THE INFINITE

"The mind is the natural protector of the body. Vice of all

1-كها كيا، نسبت كيا كيا 2-لمي زندگي 3- ذريع، وجه 4-جو بحد على ندا سكے 198

sorts produces leprosy and other diseases in the astral body soul which reproduces them in the physical body."

"دماغ جسم کا فطری محافظ ہے ہرفتم کا گناہ جسم لطیف میں برص اور دیگر امراض پیدا کرتا ہے اور پھریمی امراض جسم خاکی میں منتقل ہوجاتے ہیں۔'

جبکہ مہاتما بدھ نے کہا کہ

" تندرسی نیکی کا نام ہے جب لا کی ،نفرت اور فریب کی آگ بچھ جاتی ہے تو نِر وان (مکمل چین اورسکون) حاصل ہوتا ہے۔''

نفسانی پیجیدگی اورسرطان: ـ

سرطان (CANCER) کے حوالے سے جدید ترین محقیق کے بارے میں، رُوم میں مقیم ایک جرمن ڈاکٹر ریکی گریٹر ہائمر، سے معلوم کرتے ہیں اُن کا کہنا ہیہ ہے کہ 'سرطان نہ تو ماحول کی کتافست کا نتیجہ ہے نہ اِس کا کوئی تعلق وائرس (VIRUS) سے ہے اور نہ ہی اس کی پیدائش میں موروثی (INHERRITED) اور جینیاتی انزات (GENETIC-FACTORS) کا کوئی حصہ ہے بلکہ انسان اور جانور دونوں میں سرطان کی پیدائش و ماغی کارکردگی میں ' دخلک و NEUROSIS) كا نتيجه بهوتى نے اور و خلل " سے مراد ہے كه د ماغى عصبى رّو لے جانے والے ڈور (أعصابی تار) آلیل نیل اُلچھ جاتے ہیں جبکہ ایسا کسی نفسانی البحص یا شدید ذہنی دباؤكى وجدسے موتا ہے۔ ( بحوالہ أَسْتَ يُسْسِمَين ، ننى دہلى ، 6 جون 1982 ء )

1\_رے والے 2\_ گندگی 3\_ فراب ہوا، جراثیم والی ہوا 4\_ وراثی 5- Genetic Factor والدين سے اولا و ميں منتقل ہونے والے جرتو ہے 6۔ خرالی بگاڑ 7۔ جرتن ڈاکٹر رکی گریڈ ہامر کا نقطہ نظران کی تحقیق کے حوالے سے ہم نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ بہر حال اس موضوع پر ڈاکٹر حضرات میں قدرے اختلاف بایا جا تا ہے لہٰذا کوئی بھی بات حتمی طور پر

## جسم پر ذہن کے حیرت انگیز اثرابت:۔

#### ارتكازِ توجُّه اور بهار يول سے چھٹكارا:

اوپر بیان کردہ تحقیقات کو پڑھ لینے کے بعد اب آپ روز مر ہ کے عام تجر بات کو ذہن میں دُہرا کیں تو آپ بیسوچ کر جیران رہ جا کیں گے کہ ہمارے جذبات اور جسمانی کیفیات کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے مثال کے طور پر عام مشاہرہ ہے کہ بھوک میں غصہ آجا تا ہے اور غصے میں بھوک کا احساس مَا ند (پھیکا)

نہیں کی جاسکتی، کیونکہ بعض ڈاکٹر حضرات کے نزدیک سرطان 'دماغی کارکردگی میں خلل'' کے علاوہ دائری، ماحولیاتی آلودگی، موروثی جینیاتی اثرات کی دجہ ہے بھی ہوسکتا ہے۔ 1- باندھ دیئے 2۔ فصد کھولنا: رگ میں سے خون ٹکالنا 3۔ ایک چھوٹی نالی 4۔ تھال، بیالہ 5۔ کی دجہ ہے 6۔ مردڑیا کھیاؤ 7۔ حق رکھنا رئے نے لگتا ہے، خوف کی حالت میں جنسی جذبات سرد (مختذے) پڑ جاتے ہیں، رئے ب کے سبب آدمی ہمگلانے لگتا ہے، نم یا پر بیٹانی کے عالم میں سردرد شروع ہو جاتا ہے اور سردرد کے دوران نم یا پر بیٹانی گیرا ڈال لیتی ہے، پھر ای طرح خوشی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور موسیقی جذبات میں ہیجان (جوش یا دلولہ) (EMOTION) پیدا کر دیتی ہے لیٹن اس حوالے سے روز مر ہ کے معاملات میں بی بیٹار مثالیل پیش کی جاسکتی ہیں۔

تو نتیجہ یہ نکلا کہ '' ذکر پاسِ انقائ' کو اگر آپ خدا نخواستہ ذکر اللی کی نیّت ہے نہ بھی کریں بلکہ اسے صرف ''ارتکاز توجہ کی مشن' کے طور پر اپنا لیس (یاد رہے کہ اس میں سانس کی مشن کے فوائد اور جسمانی حرکت سے حاصل ہونے والے فوائد شامل نہیں ہے) تو پھر بھی یہ آپ کیلئے لا تعداد بیاریوں سے شفا اور بہت سے فوائد کے حصول کا ذریعہ ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ دراصل یہ غلط انداز فکر یا جذباتی دباق دباق دباق ہو اور استعداد (قوت) پیدا کر دیتا ہے بلکہ جسمانی امراض کی شدت میں اور جسی اضافہ کر دیتا ہے لہذا ''ذکر پاسِ انفائ 'کی بدولت کی جانے والی ''ارتکاز اور جی اضافہ کر دیتا ہے لہذا ''ذکر پاسِ انفائ 'کی بدولت کی جانے والی ''ارتکاز توجہ کی مشن 'کی بدولت کی جانے والی ''ارتکاز توجہ کی مشن 'کی بدولت قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے اور جذبات میں اعتدال ' پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیج میں جذباتی دباؤ، غلط انداز فکر اور اعصابی تناؤختم ہو پیدا ہو جاتا ہے اور یکی بات ، کتاب "DESTRUCTIVE EMOTIONS" کے مصنف جاتا ہے اور یکی بات ، کتاب "DESTRUCTIVE EMOTIONS" کے مصنف

"For 30 years meditation research told us that it works beautifully as an antidote to stress"

''تیں سالہ جربات سے رہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مراقبہ ذبنی و باؤ کے خلاف بہترین تریاق ہے''

<sup>1</sup> ــ حاصل کرنا 2 ــ میآندروی، 3 ــ بهترین علاج ، دوا 201

#### اوراس کے ساتھ ساتھ ریجھی حقیقت ہے کہ۔

"Meditation is being recommended by more and more physicians as a way to prevent, slow or at least controle the pain of chronic diseases like heart conditions, aids, cancer and infertility ---- It is also bieng used to restore balance in the face of such psychiatric disturbances as depression, hyperactivity and attention deficit disorders (ado)."

''ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی تعداد کمی بیاریوں جیسے دل کی بیاریاں ، ایڈز، کینسراور بانچھ بن کو قابو کرنے کیلئے مراقبہ کو ایک عمدہ ذریعہ علاج قرار دین ہے اور اس کے علاوہ بید دوسری اعصابی بیاریوں جیسے ذہنی دباؤ، بیجان اور ذہنی پیماندگی کوبھی ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔''

Monthly "TIME" 4th August 2003, page 49, New York City,

Reported by: Alice Park, David Bterklie & David Van Bierna

ہر حال اس طرح جگر کے امراض، پھیچروں کی تکلیف (مثلًا سپ دِق

جس کا تعلق جذبات کے اُتار چڑھاؤ سے ہے) جنسی اَمراض (مثلًا ہم جنس

برسی، سُرُ عَث، نامَر دی، چنسی اِنجر ان وغیرہ) نفسیاتی بیاریاں (مایوی، محروی،

تنجی، عداوت، تشویش، فینش (TENSION) اسٹرلیں (STRESS) وغیرہ دور ہو

جاتی ہیں غرضیکہ 'ارتکازِ توجُہ کی مشق' کی وجہ سے تقریباً تمام قسم کی تمام نفسیاتی ،

روحانی، اخلاقی اور جسمانی بیاریوں میں تقریباً ہر بیادی کی نوعیت اور شد ت

کے اعتبار سے ضرور افاقہ 3 ہوتا ہے۔

<sup>1۔</sup> ہم جنس پرتی، سرعت، نامردی، جنسی انراف: بیرسب جنسی بیاریاں ہیں۔ 2۔ تم، عالت 3۔ کی، شفا، آرام آنا

#### حرکت جسمانی کی ضرب: \_

''ذکر پاس انفال'' کا طریقہ کار بتاتے ہوئے ہم نے لکھا کہ''ذکر کے دوران جس رفبار کے ساتھ آپ سانس لے رہے ہیں اور خیال کے ساتھ ضربیں لگارہ ہیں کوشش کریں کہ ای رفبار سے آپ کا سر اور شانے وغیرہ بھی حرکت کریں اور بیجہم کی حرکت تیسری ضرب کہلاتی ہے'' چونکہ اس ذکر کیلئے عام طور پر قُعُود کی صورت میں بیٹھنے کے طبی قُعُود کی صورت میں بیٹھنے کے طبی فوائد کا تذکرہ ہم اس باب کے آغاز میں کر چکے ہیں) اور قُعُود کی صورت میں بیٹھ کر جب اوپر بیان کردہ طریقے سے ذکر کرتے ہوئے قوت سے جسم کو حرکت بیٹھ کر جب اوپر بیان کردہ طریقے سے ذکر کرتے ہوئے قوت سے جسم کو حرکت بیٹھ کر جب اوپر بیان کردہ طریقے سے ذکر کرتے ہوئے قوت سے جسم کو حرکت بیٹھ کر جب اوپر بیان کردہ طریقے سے ذکر کرتے ہوئے قوت سے جسم کو حرکت بیٹھ کر جب اوپر بیان کردہ طریقے سے ذکر کرتے ہوئے قوت سے جسم کو حرکت بیٹھ کی بدولت ہوئے والی ورزش کا غذبی اور طبی نقطہ کنظر سے جائزہ لیتے ہیں۔

#### اسلام اورجسمانی صحت:\_

ہمارے فرجب نے جس ظرح روحانی تو ت پرزور دیا ہے ای طرح جسمانی میت کو بھی نظر انداز نہیں کیا بہی وجہ ہے کہ نبی کریم ، رؤوف ورجیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبایک وسلم نے فرمایا ۔ کہ 'تم پرتمہارے بدن کا بھی تن ہے۔' (بخاری ؛ ابوداؤد شریف) ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ۔ کہ ''تو ی مسلمان کرور مسلمان کی نسبت اللہ رب الحرقت کے نزدیک زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔' (ابوداؤد، اجم) ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ اپنی اولادکو تیرنے اور نشانہ بازی کی تعلیم دو۔' (بیجی شریف، کنز العمال)

<sup>1</sup>\_ مجھوڑ ویناءتوجہ نہ دینا

"A HEALTHY MIND IS ALWAYS IN A HEALTHY BODY"

ترجمه:\_

عقلِ سلیم ،جسمِ سلیم لیمی صحت مندجهم میں ہوتی ہے۔
اوپر بیان کردہ ارشادات کو پڑھنے کے بعد اگر آپ ورزش کی اہمیت وافادیت کو ذہن میں رکھ کرغور کریں تو آپ یقینا اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عبادت اللی ہویا کہ دنیاوی کاروبار، اعلی درجہ کی دماغی ترقی یا جنگی مُدافِعُت 3 کے واسطے ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی صحت دَرُ کار میے کیونکہ:۔

"WHEN THE BODY IS STRONG, IT COMMANDS, AND WHEN IT IS WEAK IT OBEYS" (BY, JEAN JACQUES ROUSSEAU)

ال جميه :-

"جب جسم طاقتور ہوتو انسان علم جلاتا ہے اور جسم کمزور ہوتو بیفر مانبرداری کرتا ہے۔" کرتا ہے۔"

اور ای بات کیلئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یوں گویا ہوئے:۔
وہی جوال ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا
شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری

جسم کی ضرب اور صحت:\_

رید دور جہال ایک طرف مشینی دور ہے تو دوسری طرف رید کمپیوٹر کا دور بھی ہے جہال پر بہت سے کام جسمانی مشقت کے بغیر ہو جاتے ہیں خوراک کا حصول آ جہال پر بہت سے کام جسمانی مشقت کے بغیر ہو جاتے ہیں خوراک کا حصول آسان ہو گیا ہے کہیں آنے جانے کے لئے گاڑیاں آئی ہیں ، میل ملاقات کے اسمان ہو گیا ہے کہیں آنے جانے جانے کے لئے گاڑیاں آئی ہیں ، میل ملاقات کے

1۔ ارشاد کی جمع فرمان 2۔ قائدہ 3۔ دفاع، بچاؤ 4۔ ضرورت ہے، لازی ہے 5۔ حاصل کرنا

لئے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ (Internet) ہے غرض یہ کہ انسانی جسم پرکام کا بوجھ کم ہو

گیا ہے اس افر اتفری کے دور میں و ماغ کا بوجھ بڑھ گیا ہے ٹینشن (TENSION)

اور ڈیر کیشن (DEPRESSION) ہر فرد کی بیاری بن گئی ہے لوگوں کے چرے
افٹر دہ ہیں مُر جھا گئے ہیں لوگوں کے پاس فالتو وقت بڑھ گیا ہے بہی وجہ ہے کہ
مارے معمولات میں ٹی۔وی، ڈش، کیبل (Cable)، انٹرنیٹ (Internet) وغیرہ
اہم مصروفیت کی صورت اختیار کر گئے ہیں ان سے ذہین نے تغییری جسمانی کام
لینے کی بجائے گڑ بی کام ابنائے اس لئے ہمارے لئے کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی
ورزش انتہائی ضروری ہے لہذا ذکر کی بدولت ہم دوسرے ان رگنت فوائد کے
ساتھ ساتھ جسمانی ورزش ہے بھی مُستَفید کہ ہوتے ہیں۔

#### جسمانی ضرب کے طبی فوائد:۔

قار تین کرام! ہمارے جسم میں مختلف گیارہ بنیادی نظام کام کرتے ہیں جس کا رابطہ آپس میں عضی نظام (NERVOUS SYSTEM) کے ذریعے رہتا ہے اگر میہ تمام نظام مل کرشیخ طور پر کام کریں تو انسانی جسم صحت مندرہے گا اوراگران میں سے ایک نظام میں بھی خرابی بیدا ہوگی تو پوراجسم اس سے متاثر ہوگا۔
میں سے ایک نظام میں بھی خرابی بیدا ہوگی تو پوراجسم اس سے متاثر ہوگا۔
وہ نظام میں ہیں :۔

(۱) بغربي كا نظام (SKELETAL SYSTEM) (۲) (SKELETAL SYSTEM) (۱) فظام إنبيضام (۱) عضلات كا نظام (۱) فظام إنبيضام (۱) فظام (۲) فظام أنبيذ أب (۲) فظام (۲) ب نالي غدودول كا نظام (۲) ب نالي غدودول كا نظام (۲) ب نالي غدودول كا نظام (۲) ب نظام افزاكش نسل (۲) (۲) فظام افزاكش نسل (۲) (۲) فظام افزاكش نسل (SPECIAL (۲) فظام (SPECIAL (۲) جس تخصوصه كا نظام (SPECIAL (۲) (۲)

1- قرانی پیدا کرنے والے کام 2۔ نے شار 3۔ فاکدو افغانا

ہوتا بول ہے کہ اس ذکر کے دوران جب ہم قوت سے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں (کرتے ہیں VIBRATE)تو ہمارے جسم کے عضلات و اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اُن میں قوّت آئی ہے عضلات واعصاب کے درمیان رابطہ بہتر ہوتا ہے عضلات کی حرکات میں خوبصورتی اور توازن پیدا ہوتا ہے جس سے جسم کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے جسم کی مُتوازّن نشو ونما ہوئی ہے خوراک ایجی طرح ہضم ہو کر بُڑو بدن مبتی ہے بھوک الیمی طرح لکتی ہے لیینے کے ذریعے فاسد الله مادے خارج ہو جائے ہیں (یاد رہے کہ ماہر بن روحانیات کے نزدیک ذ كرِ اللِّي كے دوران يسينه آنا تحفي صلاحِيُّوں كے أجاكر ہونے كا باعث سمجما جاتا ہے) جسم میں چر کی پیدا مہیں ہوتی ، پھیھروں میں ہوا کی منجائش برو جاتی ہے خون جلدی صاف ہوتا ہے دل مضبوط ہو جاتا ہے انسان نفسانی وجسمانی اعتبار ے زیادہ فَعَّالُ (ACTIVE) اور جاک ویکو بندہ ہوجاتا ہے انسان خود کو بلکا پھلکا اور تروتازہ محسوں کرتا ہے جس سے ذہن پر خوشکوار اثرات مُرتَّب ہوتے ہیں تخصیت میں نکھار بیدا ہوتا ہے جس سے بیاریاں ہم برحملہ آور نہیں ہوتیں، ذہنی تُفكّرُ ات و يريثانيول مين واضح كمي واقع موتى ہے ليني اس ورزش كى بدولت ہارے جسم میں کام کرنے والا ہر نظام بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جسمانی و ذہنی کارکردگی میں نمایاں بہتری پیدا ہوتی ہے کیونکہ تمام نظاموں کا باہمی رَبُط برھ جاتا ہے جس سے مجموعی طور پر انسان کی شخصیت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

<sup>1۔</sup> توازن ہے، بہترین تناسب ہے 2۔ بدن کا حصہ 3۔ فراب، بگڑا ہوا، ناقع 4۔ چست، بھرتیلا 5۔ ہشاش بٹاش 6۔ باہمی دابطہ آپس میں تعلق

#### قوّت سے ذکر کرنا:۔

"ذکر پاسِ انفال" کا طریقه کاربتاتے ہوئے دو باتوں پر زور دیا گیا ہے کہا بات یہ کہ" اس ذکر کے دوران ایک لطفے پر ایک وقت میں تین طرح سے ضرب لگی ہے پہلی سانس کی ضرب، دوسری خیال کی ضرب اور تیسری جم کی ضرب " ان تینوں طرح کی ضرب کی افا دیت کو ہم پچھلے صفحات میں تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ دوسری بات پچھاس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ "ذکر جتنی توجہ اور رفتار کے ساتھ ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔" اور دراصل یہ ایک اختیاط ہے جس کی بدولت ہم ذکر کے روحانی وجسمانی فوائد سے زیادہ سے زیادہ متنفید اور سکتے ہیں آئے و کیھتے ہیں کہ بیاحتیاط برسے میں کیا حکمت ہے؟

قوّت سے ذکر کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ''قوت سے سانس اندر تھینچیں اور قوّت سے سانس اندر تھینچیں اور قوّت سے باہر نکالیں'' آیئے ویکھتے ہیں کہ جدید ترین طبی تحقیق اس انداز سے سانس لینے کے بارے میں کیا کہتی ہے جدید تحقیق کے مطابق عام طور پر دوطرح سے سانس لیا جاتا ہے۔

#### صدری سالس: (CHEST BREATHER)

''عام طور پر لوگوں کو سینے یا بھیچھڑوں سے اُتھلے اُتھلے (اُوپر اُوپر سے)
لین کم گیرے سانس کینے کی عادت ہے اِس طرح سانس لینے کو''صَدُ رِی سانس''
لینا کہتے ہیں'' اور بیسانس لینے کا غیر فطری انداز ہے جو کہ درست نہیں ہے
کیونکہ اس طرح سانس لینے کی عادت چھپچھڑوں کو آئسیجن کے لئے اضافی
مشقت اٹھانے پرمجبور کردی ہے جس کا جرمانہ بے جارے ول کوادا کرنا پڑتا ہے

<sup>1</sup>\_فائدہ اٹھانا 2\_جوفطرت کے مطابق ندہو

اور دل زیادہ قوت اور رفتار ہے آئیجن سپلائی کرنے کا کام انجام دیتا ہے غاہر ہے کہ اس معمول کا نتیجہ تکلیف دہ ہی ثابت ہوسکتا ہے لہذا جسم میں تناؤ کی کے اس معمول کا نتیجہ تکلیف دہ ہی ثابت ہوسکتا ہے لہذا جسم میں تناؤ کی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے جورفتہ رفتہ بیاریوں کا باعث بنتی ہے۔

ر (DIAPHRAGMATIC BREATHER) \_\_\_\_ (DIAPHRAGMATIC BREATHER)

''ذکر پاس انفال'' میں ای طرح سے سانس لینے کی تاکید کی جاتی ہے لین ا ''قوّت سے سانس اندر کھینچیں اور قوّت سے باہر نکالیں۔'' اس طرح سانس لینا اگر چہ آ ہستہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ قوّت سے سانس لیا جاتا ہے اس لئے بھر پور طریقے سے ہوا ہمارے بھیپھروں میں داخل ہوتی اور آسیجن ہمارے بھیپھروں کے نیلے حصے تک پہنچی ہے اور یہی بلاشبہ'' شہری سانس'' ہے۔ 2

1۔ گرانا، توڑ پھوڑ کرنا 2۔ نوٹ: یو نیورٹی آف آریز و ناکے پروفیسر آبیڈی و نیل، ہاروز و میڈ یکل سکول کی آسسٹھٹ پروفیسر اور مائینڈ باڈی سئر فار ویٹن میلیٹ کی ڈائزیکٹر خاتون آئیلس وُومَر، میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر جیمز گوڑ ڈن، ڈیڈک یو نیوزسٹی کے جان مسلی ویج، ہازوز و میڈیکل سکول کے آیسوسی آئید پروفیسر بھڑ ٹرنٹ جیٹسن و فیروکی سالہا سال کی تحقیق کا نیوزیم نے انہائی مختر آ پیش کیا ہے۔

#### مجر پورتوجه کرنے میں حکمت:

ذکرکاطریقہ کارسکھاتے ہوئے دوسری بات جے احتیاط کے طور پر اپنانے کی ہدایت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ''کوشش کریں کہ آپ کا خیال وائیں بائیں نہ جائے بلکہ ذکر کی طرف ہی لگا رہے تا کہ آپ ذکر سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔'' اس بات میں حکمت یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بنا چکے ہیں کہ ایک منٹ میں خیالات کی تقریبا ایک سوہیں لہریں ہمارے ذہن سے گزرتی ہیں تو یقیناً ہمیں ان ایک سوہیں خیالات میں سے صرف ایک خیال پر اگر اپنی توجہ مرگوز کرنی بین تو یقیناً ہمیں ہے تو پھر اس کے لئے شعوری کوشش کرنا پڑے گی کیونکہ لاکھ کالہ بار بار آپ کی توجہ منتشر '' ہوگی اور آپ کو لاشعوری مزاحت کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے یہ بات ذکر کا طریقہ بتائے اور سکھائے ہوئے شروع ہی سے ذہن شین کروائی جاتی بات ذکر کا طریقہ بتائے اور سکھائے ہوئے شروع ہی سے ذہن شین کروائی جاتی حاصل ہونے حاصل کرنے ہیں کا میاب ہوں اور پھر ''ار تکاز توجہ'' کی بدولت' حاصل ہونے حاصل کرنے ہیں کیا گیا ہے۔

#### تیز رفناری میں حکمت: ب

تیز رفتاری سے مراد ہے کہ سائس اور خیال کی ضرب کے ساتھ ساتھ حرکت جسمانی کی ضرب لگاتے ہوئے یہ مشق تیز رفتاری کے ساتھ کریں (تیز رفتاری ہر بندے کی بَسَاط کی مِطابِق ہونی جائے) ہم پیچلے صفحات میں بتا چکے ہیں کہ یہ ذکر ایک جسمانی ورزش ہی ہاں وقت کہلائے گا جب اس مشق کو قوت اور جیمانی ورزش ہوگا مار جیم گرم ہوگا مشق کو قوت اور تیز رفتاری کے ساتھ کیا جائے گا اس طرح جارا جیم گرم ہوگا مستقی دور ہوگی پینے آنے ہے جیم کھل جائے گا اور اندرونی مجھی صلاحیوں کو مسلاحیوں کو مسلاحی دور ہوگی بینے آنے ہے جیم کھل جائے گا اور اندرونی مجھی صلاحیوں کو

1۔ یقیناً، لازی طور پر 2۔ بھرنا3۔ کی دجہ سے 4۔ ہمت، طافت، قوت 209

اُجا گر کرنے میں مُعاوِن ہوگا۔

خلاصة كلام بيك "ندرت بزار نعمت بي اورتن درت دراصل من درت كا الم به اور بيد ذكر تن من ، دهن ك ساتھ كيا جاتا ہے۔ تن سے مراد به تركت دمانى كي ضرب من سے مراد به اپنے دل و دماغ كو "كرت جسمانى ليمن "جسمانى فين "جسم كى ضرب من سے مراد به اپنے دل و دماغ كو "إرتكاز توجّه" كى بدولت "الله ہو" پرلگائے ركھنا ليمن "خيال كى ضرب" اور دهن سے مراد به سانس كى دولت، كه آپ كاكوئى بھى سانس پروردگار عالم كى ياد سے خالى نه ہوليمن "سانس كى دولت، كه آپ كاكوئى بھى سانس پروردگار عالم كى ياد سے خالى نه ہوليمن "سانس كى ضرب" 2

1 - مددگار 2 - ....سانس کو دھن اِس لئے کہا گیا کہ اگر کسی مرتے ہوئے کو چند سانسیں و دے دی جائے تو اُے '' زندگی' کہیں کے اور اگر اُس ہے وہی سانسیں چین لی جا کیں تو اُسے موت کہا جائے گا منتجہ یہ نکلا کہ بہی سانس ہاری زندگی کا باعث ہے کہ جے دھن کہا گیا ہے۔ 3 - یادر ہے کہ ہم نے بعض تنصیلات کو طوالت کے ڈو سے اور انعض کو توالی نقط اُسکیا ہونے کی وجہ سے چیوڑ دیا ہے ورنہ اِس موضوع پر ابھی اور بہت کھے کہا جا سکتا تھا۔

بات توسب جانتے ہیں کہ خلوص قلب و نیت سے ربّ ذوالجلال کا ذکر کرنے والے تر سرف بیل کے اللہ مار کر کے دوم نہیں رہا کرتے۔

المخضرعلامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے میں اپنی بات کوسمیٹنا جا ہوں کا کے خدیطوں اور اشد یہ فرون میں سے

گا كه جو بطور با دداشت ذبن ميس هــــ

ریہ ذکر و فکر ترا بیہ مراقبے بیہ سرور تری خودی کے نگہباں نہیں تو سیجھ بھی نہیں تری خودی کے نگہباں نہیں تو سیجھ بھی نہیں

آخریں اپنے انہائی محترم قارئین کی خدمت میں مؤدّبانہ التماس ہے کہ ازراہِ رَتّم و مہر ہائی اپنی دغاؤں میں میرے دادا جان حاجی محد حسین مرحوم و مخفور (کہ جنہیں اس کتاب کا ثواب ایصال کیا گیا ہے) میرے والدین کریمین اور اس حقیر، فقیر پُر تفقیر کو بھی یا در کھیں۔ دعا ہے کہ اللہ ربّ العزت اس کتاب کی تالیف سے طباعت تک کے تمام معاونین کو احسن الجزاء عطا فرمائے اور ہمیں اس ذکر کے فوائد و ثمرات اور فیوض و برکات سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا وخوشنودی سے عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا وخوشنودی سے ہمکنار فرمائے ہوئے دونوں جہانوں میں سرخروفر مائے۔

ہمکنار فرمائے ہوئے دونوں جہانوں میں سرخروفر مائے۔

آمین بھم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم اللہ علیہ وآلہ واصحابہ و بارک وسلم الین بھر اللہ علیہ واللہ وعا۔ احقر الانام الین۔ ایم۔ تور

الله مُ صَلِّ عَلَى مُ مُعَدِّدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِ واله واضائبه وبارك وسرلمُ

## مراجع

| مؤلف اورتفصيل مصادر                                | نام کتاب           | تمبرشار |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|
| علامه قاضى ثناء الله مجددي بإنى بي رحمة الله عليه، | تفسير مظهري        | -1      |
| جلد سوم، صفحه 360، تفییر سوره اعراف آیت            | (عربی)             |         |
| تمبر 54، باره 8 لطائف خمسه كالتذكره آيت كى         | <br>               |         |
| تفير سے استدلال كرتے ہوئے۔                         | - <del></del>      |         |
| علامه قاضى ثناء الله مجددي بإنى بني رحمة الله عليه | _                  | -2      |
| جلد چهارم، صفحه 315، تفییر سوره اعراف، آیت         |                    |         |
| تمبر 54، بالده 8، بحث ذكر هي وجلي وفضيلت ذكر أ     |                    |         |
| خفی بحواله احادیث مبارکه به                        |                    | ļ       |
| بير كرم شاه الازهرى رحمة الله عليه جلد سوم، صفحه   | تقسير              | -3      |
| مبر38، نفیبر سوره اعراف، آیت 54، پاره 8، ذکر       | ضياء القرآن        |         |
| طائف خمسه                                          |                    |         |
| بوره مزل، رکوعا، آیت ۸۔ سوره دیر رکوع،             | ذکراسم ذات کے ا    | -4      |
| أيت ۲۵، سوره اعلى ركوع اء آيت ۱۵                   | مضوع برآيات قرآنيه |         |

|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | •                |     |
|-------|------------------------------------------------|------------------|-----|
|       | سوره آل عمران، رکوع ۲۰، آیت ۱۹۱ سوره نساء      | ذ کر حفی کے      | -5  |
|       | رکوع۱۵، آیت ۱۰۳، سوره اعراف، رکوع،             | موضوع برآيات     |     |
|       | آیت۵۵ سوره اعراف،رکوع۲۴، آیت۲۰۵ سوره           | طیبات .          |     |
|       | مريم ركوع ا، آيت ٣- سوره انبياء ركوع ٢، آيت ٨٩ |                  |     |
|       | سوره بقره، رکوع ۱۸، آیت ۱۵۲ سوره بقره          | عمومی طور پر ذکر | -6  |
|       | رکوع ۲۵، آیت ۱۹۸ سوره بقره رکوع ۲۵،            | کے موضوع پر      |     |
|       | آبیت ۲۰۰۰ اور ۲۰۱۳ سوره آل عمران رکوعهم،       | آیات مبارکه      |     |
|       | آبیت اس سوره نساء ، رکوع ۲۱، آبیت ۱۳۱ سوره     |                  |     |
|       | مائده رکوع ۱۲، آبیت ۹۱ سوره انعام رکوع۲،       |                  | · : |
|       | آبیت ۵۲ سوره اعراف رکوع۳، آبیت ۲۹ اور          |                  |     |
|       | رکوع۲۲، آیت ۱۸۰_سوره انفال رکوع ۱، آیت ۲_      |                  |     |
|       | سورهٔ رعد، رکوع، آیت ۲۷_سوره بنی اسرائیل،      |                  |     |
|       | رکوع ۱۲، آبیت ۱۱۰ سوره کیف رکوع ۲ ، آبیت ۲۲    |                  |     |
| - 1   | اور آیت ۲۸ اور رکوع ۱۱ آیت ۱۰۱ سوره مریم،      |                  |     |
|       | ركوع سواتيت ١٨٨ سوره طه ركوع ا، آيت ١١ اور     |                  |     |
| ,     | رکوع ۱۳۰۳ تیت نسوره انبیاء رکوع ۲، آیت ۲۷      |                  |     |
|       | اور آیت ۸۳ اور آیت ۸۸ اور آیت ۸۹ سوره          |                  |     |
|       | الج ركوع ۵، آيت ۳۵ سوره مؤمنون ركوع ۲،         |                  |     |
|       | آیت ۹۰۱- سوره نور رکوع۵، آیت کسر سوره          |                  |     |
| A 44. | عنكبوت ركوع ۵، آيت ۴۵ سوره سجده، ركوع ۲،       |                  |     |
| •     | آیت ۱۱ سوره اخزاب رکوع ۱۳ آیت ۱۱ اور           |                  |     |
|       | رکوع ۵، آیت ۳۵ اور رکوع ۲، آیت ۲۸ سوره         |                  |     |
|       | طفت رکوعسا، آیت ۵۷۔ سورہ زمر رکوعس،            |                  |     |
|       | ایت ۱۲ آور آیت ۲۷، سوره مؤمن رکوع،             |                  |     |
|       | آیت ۱۲ اور رکوع، آیت ۲۵۔ سوره زخرف             |                  |     |
| · .   | ركوع ٢٩ - آيت ٢٧ سوره فتح ركوع ٢٧ - آيت ٢٩ ـ   |                  |     |

| -6                                    |
|---------------------------------------|
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| -7                                    |
|                                       |
| -8                                    |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| -9                                    |
| <b>,</b>                              |
| -10                                   |
| '                                     |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| <u> </u>                              |
| -11                                   |
|                                       |
| · .                                   |
| . ·-                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                       |

|                                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حضرت انترف على تفانوي رحمة الله عليه، صفحه نمبر 111 | بواورالنوادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -12 |
| پیچاسی وال غریبه در ذکرِ لطائف، بحث در حدیث         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| بروايت الي محذوره رضى الله تعالى عنه-               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| حضرت اشرف على تفانوي رحمة الله عليه ،صفحه نمبر 366  | شریعت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -13 |
| نام، تعدادُ مقام، الوان اور افعالِ لطائفِ ستنه-     | طريقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| سلطان العارفين حضرت سلطان بابهورهمة الله عليه       | أبيات باهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -14 |
| ذكرِ لطائف خمسه دراشعار و ذكرِ" پاسِ انفاس"۔        | رحمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ترتیب و تالیف خلیفه مجاز حاکم علی صاحب - ذکرِ       | مولانا احمه على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -15 |
| لطائف سته ومقام وافعال والوان، ذكر عالم خلق و       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| امرصفحه نمبر 436 ذکر" پاسِ انفاس"۔                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| قدرت الله شهاب، ذكر لطائف سنه و ذكر "پاسِ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -16 |
| انفال' صفحه نمبر 1188_                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| محد عابد حسين حنفي (مترجم) صفحه نمبر 6 ذكرِ لطائف   | معمولات سيفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -17 |
| سبعه، مقام، نام، الوان، زير قدم لطائف، ذكر          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| عالم خلق وامر ـ                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| و اکثر طاہر القادری صاحب جلد اول۔ ذکر لطائف         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -18 |
| خمسه بحواله نبي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم        | المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| وُاكْتُر طاهر القادري صاحب يتعارف ذكر " ياس         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -19 |
| انفال:                                              | THE PART OF THE PA |     |
| خضرت اخوندزاده سيف الرحمن صاحب دامت                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -20 |
| رکاتهم العالیہ لطائف کے بارے میں علمی تحقیق۔        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| مولانا جلال الدين روى رحمة الله عليه ذكر لطائف      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -21 |
| فمسدوعاكم امردراشعار فارس                           | ريمة الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                                                          | <del></del>            |     |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| علامه قاضى ثناء الله مجددى بإنى بني رحمة الله عليه_      | ارشادالطالبين          | -22 |
| و کرِ عالم امر ولطائفِ خمسه۔صفحہ نمبر 14۔                | <u> </u>               |     |
| حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمة الله علیه صفحه نمبر 18 تا | كليات امدادسير         | -23 |
| 21، 48 تا 51، 96 تا 99 و ذكر لطائف سند، ' پاس            |                        |     |
| انفال' كے مختلف طريقے، ذكر اسم ذات كے                    |                        |     |
| مختلف طریقے۔                                             |                        |     |
| حضرت شيخ عبدالرحمن چشتی قدس سره                          | مرآة الاسرار           | -24 |
| ذكرِ لطائف وتفصيل وتوضيح _صفحه نمبر 48 تا 51_            |                        |     |
| مولانا شاه گل حسن صاحب، صفحه نمبر 162 تا 174 -           | تذكره غوشيه            | -25 |
| ذكرِ لطائفِ سته، مراقبه جات و''ذكر مياس انفاس'۔          |                        |     |
| فقير صوفى وارثى مير تفصيل لطائف سته، محال و              | تذكرة الأولياء         | -26 |
| مقام لطا نف صفحه نمبر 44_                                |                        |     |
| حضرت ابوانيس محمر بركت على لدهيانوي قدس مرة              | كتاب العمل             | -27 |
| (جلد جبارم) صفحه نمبر 1264 تا 1270 ذكر لطانف             | باالسنّه (المعروف      |     |
| سبعه وغيرهم-                                             |                        |     |
| اعلى حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بريلوي                  |                        | -28 |
| رحمة اللد تعالى عليه كے مجرب اعمال و وظائف و             | I have the same of the |     |
| افکار۔ ذکر تھی کے مختلف طریقے، ذکر ''یا س                |                        |     |
| انغان 'صخر 4. 137 ± 37-                                  |                        |     |
| BY DR. EALEN NITE                                        |                        |     |
| عيم عبرائيد                                              | لب نفسی جسری           | -30 |

|                                               | <u> </u>           | <u> </u> |
|-----------------------------------------------|--------------------|----------|
| BY DR. VG RALE                                | يوگ آسن            | -31      |
| ڈ اکٹر و حکیم سید قدرت اللہ قادری             | اسلام اور میڈیکل   | -32      |
|                                               | سائنس              |          |
| مسز کشور ملک                                  | صحت وتعليم         | -33      |
|                                               | جسمانی             |          |
| مجحه عثمان شجاتي                              | القرآن اورعكم      | -34      |
|                                               | النفس              |          |
| الصأ                                          | حديث نبوي اورعكم   | -35      |
|                                               | النفس              |          |
| منيراحمه خليلي                                | <i>وگر</i>         | -36      |
| خواجبهش الدين عظيمي                           | قلندر شعور         | -37      |
| الضاً                                         | روحانی ڈانجسٹ      | -38      |
| رئيس امروہوی                                  | لي السانس بھي      | -39      |
|                                               | آبست               |          |
| الفنا                                         | نفسيات ومابعد      | -40      |
|                                               | النفسيات           |          |
| BY: DINABANDHU SARLEY & ILA                   | "THE<br>ESSENTIALS | 41       |
| SARLEY Printé in USA                          | OF YOGA"           |          |
| وُ اکْرُ غلام جیلانی برق                      | ""من کی ونیا"      | À2-      |
| خان آصف حضرت جنير بغدادي رحمة اللد تعالى عليه | الله كسفير         | .43      |
| سے 'ذکر بال انفال' کا ثبوت ہے                 |                    |          |

نعن رو إن عبوالله

فقيمَ، ناتوانم، دل شكستم إلى المُنْتَأْثُولِ اللَّهُ بحق والمناه المراء كرم والتنافي والمناه فوقي تمس الصلح ، بدر الدح ، صدر العلے أوا وَلَى حَمْ الرَّسُ لِ فَخِرِدُوعًا إِلَيْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ توتى ملجب، نوتى مادى، نوتى نورالهذى مولا رُخ يُرِنُور السيروش دوع من السَّنَّة و [المالات تحمرا بهول كردمشس أأم كرداب بيراتبك

## نعت شريف

ول کے آئین میں اُن مٹھیلیٹم کی یاد بسالی جائے المحد کوئی مجھی نہ اِس فکر سے خالی جائے ول تو رہتا ہے وہیں، جم بھی پہنچ کیے طبیبہ جائے کی کوئی راہ نکالی جائے! حشر کے روز بھی انسال کو چلا ملتی ہے عشق احمد الله الله الرسم الرسم الله الى جائے سود مند کوئی بھی نہ کاروبارزیست بنا نعت سرکارمانی آیای بی جتنی ہو کما لی جائے أب ملفاليام كا نعت كى صورت مين لنا دول سب مين آب ملی ایک ایم کرم جس په کرم بار ہوئی معکل ہر دو جہاں اس سے مٹا لی جائے وافع رن و الم تور يبى نسخ ہے مندر تصری کی پر کیف ہوا کی جائے

(اليس-ايم-ثور)

### نعت شريف

اک دن تو ہو کا ابنی دعاؤں میں اثر بھی اے بھی ہے۔ برگ شجر دے کا ہمیں برگ و تمر بھی

ال جائے کا بچھ کو بھی بھی اذن حضوری اے اشک روال آنکھ میں سیحہ دیر تھیر بھی

آ قا می ایم کی محبت سے کشید ان کی اگر ہے! شرماتے انہی افتوں سے بیں لعل و مجر بھی

کټ حبیب کبریا متنگانینم ہے وجہ کا نات بیاش و قرم مجم و شجر، ختک مجی تر مجی

> اے کشتر غم آقا مٹھائیلم کی محفل میں جلا آ پھر شانی ہو کا دیکھنا ہے درد مجر ممی

روب حیات تلب و نظر، قبله مشاق ویداد می مشاق کی ب ترب دیده تر مجی

جس منبیہ نخفریٰ کے نظر لیتی ہے پھیرے اے کاش! وہیں مزریں مرے شام و سحر بھی

ب ربردان عشق و محبت کی ہے منزل ادر طبیبہ ہی ہے باعث تسکین نظر مجی

# لعمب رسول أخروط طلقي التنافيل

مِرْحت مِصطف رنج وغم کی دُوا، نوراَب توبتا، اور کیا جاہیے لب بیزیرے سے ورد وسل عَلی، مرحبا مرحبا، اور کیا جاہیے

میں توزندان عصیا میں مجبوس تفا، زندگی بنی سای سط بوس تضا حب میکارا انفیال توریرانی صدا <sup>در</sup> بولو استے سوا اور کیا جاسے جب بیکارا انفیال توریرانی صدا <sup>در</sup> بولو استے سوا اور کیا جاسے

م می داری که اوری کوط ایری که بین است که بین است که می وانتین مین که بین که اوری است می در مین مین نعیت خیر الداری اوری اجاب مید جنگ اوری خلاء است مرده کرتمهین نعیت خیر الداری اوری اجاب مید

شافع منزال ، واقعن في آن ، رحمت ووجهال مروش بيال! محرع صيال من واقعن في الناء حقق بين ناخلاء اوركياجا بيريد ای شاوام، آب بی شخصه است به می و وسیا و کرم ای بی سیمنوربی عرصی است بردو کرضیا اور کیا جاہیے اسی بی سیمنوربی عرصی بسیم است بردو کرضیا اور کیا جاہیے

ستدالاتقیا، ستدالاصفیا، ستدالادکیا، ستدالانبیا بن گئے بادشاہ ان کے دیکے گدا، اس سے بردرسخا اورکیاجاہیے

ابنى كى مين محد كوجعيا ليحته، حسرت يامن عم سي محب ليحت د نوس كوبعى مرسينے كلا شبحتے، جوكرم كى بچگر، أوركيا جاہيے

السبس الم - نور





اں کتاب میں سے مضامین ، درج ذیل اخبارات اور رسالوں میں ، دی گئی تاریخوں کے مطابق جیب بیکے ہیں۔ نم از اور جد بدسمائنٹس

|                           | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,       |                                                     | ** *                |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| ااا ـ روزه اورجد بدسائنس  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | برسائنس:_                                           | _وضواورجد           | <u> </u>         |
| اكوبر2006 و               | منهاج القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماہنامہ | اگست2006ء                                           | منهاج القرآن        | مابنامہ          |
| اكۋىر2006 ي               | R .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | جولائي،اگست تمبر،دمبر2006ء                          | البر(قسطوار)        | ماهنامه          |
| 28 تبر2007 و              | جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزنامه | مى 2008 <u>.</u>                                    | تومی ڈائجسٹ         | مابنامه          |
| 2 تتبر 2008 و             | نوائے وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | روزنامه | 2 فرور ک <u>20</u> 07 <u>و</u>                      | ا جنگ               | روزنامه          |
| 27 متبر2008 و             | يا كستان معدمة على)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزنامه | عَم جولائي <u> 20</u> 07 <u>م</u>                   | فواسك وفتت          |                  |
| 21 متبر 2007 <u>۽</u>     | جناح (تبدوار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | روزنامه | 14 نوبر2008ء                                        | ، نوائے ونت         |                  |
| 28 مترو5اکور2007 <u>ه</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ··.     | 117 كۆبر2007 <u>.</u>                               | يا كستان            | روزنامه          |
| . جد بدسمائنس             | ذ کرلسانی اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -IV     | 28 دبر 2008ء                                        | آج کل               | روزنامه          |
| ابرل2008ء                 | منهاج القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مابهام  | 2008ع،                                              | ول (كالم)           | روزنامه          |
| مَىُ جون8لا20م            | (قيطوار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مايتام  | 2006نوبر 2006ء                                      |                     |                  |
| اكتوبر2008 و              | البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الهامه  | 220 كۆرتا6 نومر 2006م                               | سرزمین 🐃            | روزنامه          |
| 19 دنمبر2008 و            | جک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | روزنامه | ىل كے ساتھ جمينار ہا)                               | وضو+ نماز كا كالمسل | )                |
|                           | e de la companya de l |         | نن <i>ن</i>                                         | زاور جديدساً        | االنما           |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ستبر2006ء                                           | منهاج الغرآن        | مابنامه          |
|                           | $\mathbb{R}^{1-\frac{p_0}{p_0}}_{\mathbb{R}^n} \to \mathbb{R}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | جوري فروري2007م                                     | البر(قسطوار)        | مابهنامه         |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | مارى، ايريل، جولا كى 2006 م                         | سياره دُائجست       | ماهنامه          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2006ي 23                                            |                     | روزنامہ          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 30دىجر2007ي                                         | ون عنت دوز وكريس    | روزنامه          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2007روري 2007م                                      | `\ ``.              |                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2008ئررى2008ي                                       | •                   |                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 2007ع ن 2007ء                                       | 5 Ban               |                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ى يى دىمبر ، 8 دىمبر 15 دىمبر <u>20</u> 06 <u>.</u> |                     |                  |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | ابريل2007ء                                          | سائيان              | <i>בו</i> נונני, |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                     |                     |                  |

